

نام كاب \_\_\_\_\_ خفرت كل أورخلفار را شد كين مؤلف \_\_\_\_ داكر بننار عواد معرف مقدمه \_\_\_\_ مولان محدود سف الجعياني مترجم مترجم فراكم معبد الرزاق اسكند ماشر \_\_\_\_ كاشر بدنيات محراي

A Mini

# فهرست مضامين

0 3

\$ 100 mm 100 mm

A colle

| MA           | عنوان                                                        | نبرشاد      |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--|
|              | •                                                            |             |  |
| ۵            | مقدمه از مولانا محمد بوسف لدهیانوی                           | -1          |  |
| Ħ            |                                                              | -1          |  |
| 11           | حضرت على رمنى الله عنه كا مقام                               | ۔ ۳         |  |
| 14           | حضرت علی کی مخصیت کی تغمیر میں نبوی تربیت کا اثر             | - r         |  |
| 11           | عرب مسلمانوں کا میہ مثالی معاشرہ                             | -0          |  |
| 14           | خلفاء راشدين عاملين دين متين                                 | -4          |  |
| ۱۸.          | شعوبیوں کی جانب سے اس حقیقت کی الٹی تضویر                    | - 4         |  |
| 19.          | امت اسلامیہ اور تاریخ اسلام کے ساتھ برا بر آؤ                | - ^         |  |
| ۲            | فاری مجوسیوں کے وہقانوں نے عرب کے غلبہ کے خلاف کام کیا۔      | _9          |  |
| ۲) .         | تلبين د تدليس سيست                                           | <b>⊸</b>  • |  |
| YY .         | فميني کا دور                                                 | <b>_</b>    |  |
| ۳۳           | علاء اسلام نے ہمیشہ امت کو ان ناپاک سازشوں کی نشاندہی کی -   | _ #r        |  |
| <u>ائر _</u> | ا مام غزالي رحمته الله عليه                                  | _ 11"       |  |
| 10 _         | فارسی مجوسیوں کا حضرت علی به جھوٹ ادر ستان باندھنا           | _ 16"       |  |
| Y4 _         | صحابہ کرام کے بارے میں حضرت علی کا مواقف                     | _ 10        |  |
| Y4 _         | · حضرت صدیق اکبر کے بارے میں حضرت علی کا موقف                | _I1         |  |
| Y9 _         | آپ کا ابو بکر صدیق کی بیعت کرنا                              | -14         |  |
| _ ۲۳         | مخلص مشير                                                    | -14         |  |
|              | حضرات آل بیت کا حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر اپنے جیوں کا نام | _ 19        |  |
| :<br>_ س     | رکنا و ایک               |             |  |

1

· State

| 44 | ہیت سے رشتوں کا بیان | حفرت مدیق اکبر* ان کے خاندان اور اہل | _14 |
|----|----------------------|--------------------------------------|-----|
|    |                      |                                      |     |

All the Butter Like I have

| كبركا تعادن ٣٤ | حفرت علی معرت فاطمہ کے ساتھ شادی میں صدیق آ            | _ [1  |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------|
| ۴              | · حفرت علی اور حفرت فاروق اعظم <sup>ها</sup>           | _27   |
| ۲۲             | حفرت علی کا حفرت عمر فاروق کی بیعت کرنا                | _rr   |
| ۲۳             | حضرت علی کا عمر فاروق ہے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا        | _ra   |
| 44-            | مسلمانوں کی مضبوط پشت اور جائے پناہ                    | _17   |
| ٣٥             | مسلمانوں کے محور اور بنیاد                             | _r_   |
| ۲۸ –           | علی مرتضیٰ مخلص اور امانت دار نائب و مشیر              | _ ٢٨  |
| ۲q             | جس گرہ کو عمرنے باندھا ہے اے نہ کھولا جائے             | _ rq  |
| ۵٠             | فاردق اعظم کے نزدیک اہل بیت کی قدر و منزلت             | - 100 |
| or .           | اہل بیت اپنے بیوں کا نام عمر فاروق کے نام پر رکھتے تھے | m     |
| ۵۳             | حفزت علی مرتشنی کے نزد یک عمر فاروق کا مقام            | urr   |
| ۵۵             | حضرت علی اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنهما_      | _rr   |
| 34             | حضرت علی کے نزدیک حضرت عثمان کا مقام                   | -rr   |
| 44             | حفرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد                  | _ 20  |
|                | صاحبزادے                                               | -44   |
| 41             | آپ کی صاجرادیاں                                        | - 22  |
| ٣              | تمت                                                    | - ٣٨  |
|                |                                                        |       |

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

100

LEAST LEEST

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى: حق تعالى البخ لطف، واحسان سے جس كوجو نعمت جاہتے جيں عطافر اوستے ہيں، (والله يختص برحمته من يشاء)

انبیاء کرام علیهم السلام کے بعدروئے زمین کاسب سے زیادہ خوش قسمت کردہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کی جماعت ہے، جنہیں ان ناسوتی آنجموں سے سیدالکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جمال آراء کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ دولت کبری ہے جو بعد کے کسی ولی وقطب اور غوث وابدال کو نصیب نمیں ہو سکی حضرات صحابہ کرام ہی کی جماعت ہے جسے ارادہ ازلیہ نے پوری کائنات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ورفاقت اور اسلام کی نصرت و حمایت کے ائے متخب فرمایا جے مسلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ورفاقت اور اسلام کی نصرت و حمایت کے ائے متخب فرمایا جے کہ منصب پر فائز فرمایا۔ جسے پوری دنیا کی امات کی سیادت و قیادت کا شرف بخشا۔

ی حفزات نبوت محربہ (علی صابحاالف الف صلوۃ وسلام) کے عینی شلہ اور نزول قرآن کے چشم دید گواہ ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو انہیں حفزات کو اسلام اور قرآن کے پاسبان بناکر گئے۔ یمی حضزات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کی پوری امت کے در میان واسط قالعقد ہیں، آگر اس در میانی کڑی کو در میان سے نکال دیا جائے تو بعد کی امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یکسرکٹ جاتی در میان سے نکال دیا جائے تو بعد کی امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یکسرکٹ جاتی

' بی حضرات ہیں جن کے ایمان واسلام کو دوسرول کے لئے معیار قرار ویا گیا ہے، ارشاد خداوندی ہے: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ﴾ ، البقرة آيت ١٣ " اور جب ان سے كما جاتا ہے كہ تم بھى ايبابى ايمان لے آؤجيسا ايمان لائے بيں اور لوگ ؛

all the sound of the state of t

﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا ﴾ ، البقرة آيت: ١٣٠٠ "سواگر وه بھی ای طریق سے ایمان لے آویں جس طریق سے تم (اہل اسلام) ایمان لائے تب تووہ بھی راہ (حق) پرلگ جاویں گے۔

یں حضرات ہیں جن کے ستبعین بالاحسان سے رضائے اللی اور جنت کا وعدہ کیا گیاہے، ارشاد باری ہے:

﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمْ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِي اللهُ عَنْهُم ورَضُوا عَنْهُ وَأَعَدٌ لَهُمْ جُنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾ ،التوبة تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾ ،التوبة

آیت ۱۰۰۰ . اور جو مهاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب سے سابق اور مقدم ہیں۔ اور (بقیہ امت میں) جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا، اور وہ سب اس (اللہ) سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغیچ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوئی جن میں ہیشہ ہیشہ رہیں گے (اور) یہ بری کامیانی ہے۔"

يمي حضرات بين جن ك اجماع كو جمت قاطعه قرار ديا كيا ب، اور جن كى راه چهور كر چلني والول كو "في النار والسقر" تحمرايا كيا ب - ارشاد خدا وندى ب! جهور كر چلني والول كو "في النار والسقر" تحمرايا كيا ب - ارشاد خدا وندى ب ! مرفو مَن يُشاقِق الرسول مِن بَعْد مَا تَبَيّنَ لَهُ الهُدَى ويَستَبِع عَير سَبِيلِ المُومِنِينَ نُولِه مَا تَولَى وَنُصله جَهنّم وساءَت مصيراً كى، النساء آيت مصيراً كى، النساء آيت محمد النساء آيت محمد النساء آيت محمد النساء آيت محمد النساء آيت الم

described the the ages the

"اور جو مخص رسول کی مخالفت کریگابعداس کے کداس کو امر حل ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کارستہ چھوڑ کر دوسرے رستہ ہولیا توجم اس کو جو پچھے وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جنم میں داخل کریں سے اور وہ بری جگہ نے جانے کی آ

يى حضرات بين جن كو "خيرامت" كاخطاب ديا كيا، جيساً كه فرمان اللي ب:

﴿ كُنْتُمْ خَيِرَ أَمَّةٍ أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ ، أل عمران آيت ١١٠ "ثم لوگ أيمى جماعت ہوكہ وہ جماعت لوگوں كے لئے ظاہر كی منی ہے تیں خرات ہیں جن كے استخلاف فی الارض اور ان كے دین كوجو كہ پنديدہ خداوندی ہے

رمین میں جما دینے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

He was the side said of the

﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا السَّاحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فَي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ السَّذِينَ مِنْ قَبلِهِمْ وَلِيسَتَخْلِفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ السَّدِينَ مِنْ قَبلِهِمْ وَلِيسَمَكَنَنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَلَى لَهُمْ وَلِيبَدَّلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ وَلِيسَمَكَنَنَ لَهُمْ وَلِيبَدَّلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ النور آيت ٥٥.

" تم میں جو لوگ ایمان لادیں اور نیک کام کریں ان سے اللہ تعالی وعدہ قرباً ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائیگا جیسا کہ ان سے پہلے (اہل ہدایت) لوگوں کر حکومت وی تھی اور جس دین کو اللہ تعالی نے ان کے لئے پسند کیا ہے (یعنی اسلام) اس کو ان کے (نفع آخرت) کے لئے قوت دیگا اور ان کے اس خوف کے بعداس کو امن سے بدل دیگا۔"

تر آن کریم نے شہادت دی ہے، کہ ان حضرات کے در میان کوئی عداوت و دشمنی نہیں، بلکہ وہ آپس میں رحیم وشفیق تھے۔ ارشاد باری ہے:

﴿ رُحْمًا ءُ بَيْنَهُمْ ﴾

" وه آپس میں نهایت رحم دل ہیں ۔

لیکن قرآن کریم کے اعلان کے علی الرغم منافقوں کا ایک ٹولہ یہ پروپیگنڈا کر آ ہے کہ دو چار کے سواتمام صحابہ کرام رضی اللہ عنهم - نعوذ باللہ - مرتد تھے، آل رسول "

the state of the same of the same of the same

and the state of t

کے دسمن سنے، انہوں نے علی کاحق خلات غصب کر لیاتھا، دغیرہ و بیرہ بیرہ سنے دستی انہوں نے علی کاحق خلات غصب کر لیاتھا، دغیرہ و بیرہ بید منافق ٹولد نہ صرف آخضرت صلی الله علیه وسلم کا، اسلام کااور قرآن کا وسمن ہے۔ (جن سے مقیدت وسمن ہے۔ (جن سے مقیدت وحمد کامھی دسمن ہے۔ (جن سے مقیدت وحمیت کا بظاہر دعویٰ کرتا ہے،)

یہ مخضر سار سالہ ، جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں تاریخی دلائل و شواہ سے البت کیا گیا ہے کہ دشمنان صحابہ" کا یہ نظریہ کہ صحابہ کرام "مصرت علی کرم اللہ وجہہ کے دسمن سخے، قطعاً غلط اور بعد بنیاد ہے ، کیونکہ فریقین کے ذکر کر دہ تاریخی شواہ سے ثابت سے کہ .

الله على رضى الله عندان اكابرى تعريف مين رطب الله ان اور ان كم مقام و مرتبه وانضليت كاعلان فرمات مين-

ہم ..... حضرت علی رضی الله عند نے اپنی اولاد کے نام ان اکابر کے نام پر رکھے، اسی طرح حضرت علی رضی الله عند کی اولاد میں بھی ان اکابر کے ناموں سے برکت حاصل کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔

۵..... حضرت علی رضی الله عنه ان اکابر کے وزیرِ ومشیر تھے، اور اہم امور میں آپ نے ان اکابر کو نمایت اخلاص و محبت ہے ایسے اہم اور زرین مشورے ویئے جن کو اسلامی تاریخ جمعی فراموش نہیں کر سکتی۔

یہ تمام حقائق اس امری قطعی دلیل ہیں کہ حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنم کے تعاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے (کہ وہ خود بھی خلیفہ راشد ہیں) نمایت خوشگوار ، بلکہ لائق رشک تھے۔ اس لئے جولوگ حب علی کی نقاب تقیہ اوڑھ کر اکابر صحابہ کے خلاف : ہر پھیلانا چاہتے ہیں ان حقائق کے مطالعہ سے ان کے تمام حربے کند ہو جائمنگے

زیر نظررسالہ عراق کے مضہور عالم ڈاکٹربٹار عواد معروف نے تعنیف فرمایا ہے،
اس رسالہ کی افادیت کے پیش نظر رفیق محترم جناب مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر زید
مجد هم نے اس کو عربی سے ار دو میں منتقل فرمایا۔ حق تعالی شانہ رسالہ کے فاضل معنف
اور ترجمہ نگار کو جزائے خیر عطافرمائے کہ انہوں نے ایک اہم موضوع پر تلم افھاکر است کی
رہنمائی فرمائی۔

و آخر دعوانان الحمد للدرب العالمين

حمد پوسف عفی الله عنه ۵/۴/۱۱ساه

له ملن كابيته : دارالتصنيف جامع محدى تشريف صلع تحسَّم .

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### تمهمد

حضرت على كرم الله وجهدكى سيرت پر قام المهاناان باند اور العلى مقاصد مين سے ہے، جسے ہر مصنف اور صاحب قلم اپنے لئے ہاعث فخرو سعادت مجتنا ہے، اور آپ كى سيرت پر بهت بچھ كہرے جانے كے باوجود آپ كے كمالات و خصائص كے سر چشتے بدا بر جارى و سارى ہيں، اور بھى خنگ ہونے والے نہيں، كابينے والے ان سے بدا بر سيراب ہوتے رہيں گے، اور ان كى آليفات كوان سے غذا مانى رہے گى، كيونكه آپ كا دور اسلامى برخے در خيز ترين ادوار ميں سے ایک ہے، جس نے امت كى تهذيب و تون ميں ایک عظیم كر دار اواكيا۔

#### جفنرت على رضى الله عنه كامقام

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدر منزلت جانے کے لئے یہی کافی ہے کہ آپ امت کے قاضی، اسلام کے شمسوار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارا وار خاتون جنت کے شوہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیازاد بھائی، نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسین آکے والد ہیں، آپ کا شار ان مسلمانوں ہیں ہے جو اسلام ہیں سبقت لے جانے والے ہیں، اور جنہوں نے بلاکسی جھجک کے اسلام قبول کیا، آپ نے اللہ کی راہ ہیں جماد کیا، اور اس کا حق اداکیا، اور علم وعمل میں کمال تک پنچے۔ اللہ کی راہ ہیں جماد کیا، اور اس کا حق اداکیا، اور علم وعمل میں کمال تک پنچے۔ اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سائی ایک غزوہ کے موقع پر آپ کو مدینے پر اپنا نائب مقرد کرتے ہوئے آپ سے فرمایا: کیا تم اس پر راضی موقع پر آپ کو مدینے پر اپنا نائب مقرد کرتے ہوئے آپ سے فرمایا: کیا تم اس پر راضی

مثالی دور

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مثال دور میں زندگی گزاری جس میں نبوت ہج سورج طلوع ہوا، امت بی اور اس کی بحیل ہوئی، اس کی افلاق اور روحانی قدروں اور خصوصیات کا ظہور ہوا، اور مشیت ربانی نے اس مقدس ابات کی حفاظیت اور اس کی نشرواشاعت کے لئے سب سے پہلے امت عرب کا انتخاب فرمایا، (واللہ اعلم حیث بیجعل رسالتہ) اللہ نوب جانتا ہے اس موقع کو جمال بیجیج اپنے پیغام کیونک اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ امت عرب میں اس اما منت کو اٹھانے کے لئے الجیت اور بنیادی خصوصیات موجود ہیں۔ پھر تربیت محمدی نے اوا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور اب بید عرب (مماجرین کو پیدا فرمایا شااور جو ان کے وادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور اب بید عرب (مماجرین تعالیٰ نے فطری طور پر ان کی خاقت میں رکھا تھا، اور دوسراوہ کمال جو وحی کی صورت میں تعالیٰ نے فطری طور پر ان کی خاقت میں رکھا تھا، اور دوسراوہ کمال جو وحی کی صورت میں ان پر نازل ہوا۔ اور ان کی مثال اس زر خیز زمین کی تھی جس میں پچھ عرصہ کے لئے کیتی بازی کر ناچھوڑ دیا جائے، پھر دوبارہ اس میں بل چاا کر عدہ قسم کے بیج بوٹ جائیں آورہ بست ہی عمدہ فصل دیتی ہے۔

عرب مسلمانول كابيه مثالي معاشره

معابہ کرام رضی اللہ عنم کی اس جماعت میں جب فطری اور تحسی طور پر خیراور محملائی جمع ہوگئی تو وہ انبیاء کرام تعلیم السلام کے بعد انضل ترین مخلوق کملائی، جن کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان فرمائی ہے۔

﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا ، عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا ، بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُود ذلكَ مَثَلَهُمْ فِي النَّوراة سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُود ذلكَ مَثَلَهُمْ فِي النَّوراة وَمَثَلَهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَذَرْعِ أَخْرَجَ شَطَأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَى عِلْمَ فَاسْتَوَى عِلمَ الكُفَارُ ﴾ ،

سورة الفتح آيت: ٢٩.

جم القد نے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں تیزہیں، اور آپس میں مربان، اے مخاطب توان کو دیکھیے گاکہ بھی رکوئ کر رہے ہیں، اللہ تعالی کے فضل اور رضامندی کی جبتی میں گئے ہوتے۔ بیں، اللہ تعالی کے فضل اور رضامندی کی جبتی میں گئے ہوتے۔ ہیں، ان کے آثار بوجہ آثیر سجدہ کے ان کے چروں پر نمایاں ہیں، بیہ ان کے اوصاف توریت میں ہیں، اور انجیل میں ان کا بیہ وصف ہے کہ جیسے کھیتی، اس نے اپنی سوئی زکالی توریت میں ہوئی ، پھر او اور موٹی ہوئی، پھر اپنے سے بر سیدھی کھڑی ہوئی کہ گھراس نے اس کو قوی کیا، پھر وہ اور موٹی ہوئی، پھر اپنے سے پر سیدھی کھڑی ہوئی کے کہ میں معلوم ہونے گئی تاکہ ان سے کافروں کو جلا دے۔

اور اللہ تعالی نے ان سے اپنی رضااور خوشنودی کا اعلان فرمایا (رغمی اللہ عظم و رضواعت سرد اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس (اللہ ) سے راضی ہوا اور وہ سب اس (اللہ ) سے راضی ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عظم کی اس ہدایت یافتہ جماعت کے سر فہرست حشرات خلفاء راشدین (ابو بکر " و عمر " ، عثان " علی " ) ہیں، اور اس مثالی جماعت کی سیرت کا مطالعہ کرنے والمانہ صرف اس عالمی انسان کی وسیع تصویر دیکھا ہے بلکہ اس میں اسے اس مداری کائنات کی ایک حسین وجمیل اور چرت انگیز نصویر نظر آتی ہے۔ یہ وہ جماعت تھی مدن کے داوں میں اس دائی اسلام کالیقین جاگزیں ہوکر ان کے نفوس و عقول پر چھاچکا جن کے مثال برزد ہوئے جن کی مثال برخ عالم نے بہتی نہیں و کھی جیسے دنیا کے بالقابل آخرت کو ترجیح دینا مال و دولت کے تاریخ عالم نے بہتی نہیں دیکھی جیسے دنیا کے بالقابل آخرت کو ترجیح دینا مال و دولت کے بدلے ہدایت کو بیند کرنا مخلوق خدا کو ہدایت کی طرف بلانے کا جذبہ دنیا کے ساڈو سامان اور حسن و جمال سے بے رغبتی، اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق ، بلند ہمتی اور گری نظر اور حسن و جمال سے بے رغبتی، اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق ، بلند ہمتی اور گری نظر اور حسن و جمال سے بے رغبتی، اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق ، بلند ہمتی اور گری نظر اور حسن و جمال سے بے رغبتی، اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق ، بلند ہمتی اور گری نظر اور حسن و جمال سے بے رغبتی، اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق ، بلند ہمتی اور گری نظر اور حسن و جمال سے بے رغبتی ، اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق ، بلند ہمتی اور گری نظر اور حسن و جمال سے بے رغبتی ، اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق ، بلند ہمتی اور گری نظر اور حسن و جمال سے بی مفات۔

عرب مسلمانوں کی ہی وہ پہلی مثانی جماعت تھی جنہوں نے خافاء راشدین رضی اللہ عنہم کی قیادت میں اسلام کی مضعل بلندگی، اور اس سے پورے عالم کوروش کیا، اور جند سالوں میں عراق، شام، ایران، مصر، ہندوستان، سندہ، مغرب، اندلس دغیرہ ممالک کو فتح کر لیابیاں تک کہ وہ چین تک جاپنچ اور اس کے بادشاہ سے جزیہ وصول کیا، اور صدر اسلام سے لے کر آج تک اس سارے عرصہ میں وہی اس است کے ائمہ اور مقتدار ہے، اور اننی میں سے خافاء، امراء، قضاۃ اور سبہ سالار نضے، اور علامہ بیرونی کی تجییر میں (ہمارا وین اور جماری حکومت دونوں عربی جی اور ایسے دو جڑواں بھائی ہیں جو ایک دوسرے سے جدانیس ہوسکتے۔ ) منتب است میں دونوں عربی جی اور ایسے دو جڑواں بھائی ہیں جو ایک دوسرے سے جدانیس ہوسکتے۔ ) منتب است سے دونوں عربی جی اور ایسے دو جڑواں بھائی ہیں جو ایک

#### خلفاء راشدین رضی الله عنهم کے دور میں حضرت علی رضی الله عنه کا کر دار

صحیح روایات کے مطابق حضرت علی رحنی الله عنه جب مشرف بااسلام جوئے تو آپ کی عمر ۱۳ ابرس کی تھی، اور تیکس (۲۵) سال عمد نبوی میں اور پیکیس (۲۵) سال حصر نبوی میں اور تقریباً یا نج سال بحثیت حضرات خلفاء راشدین (ابو بحر وعمر وعمان کی کے دور میں اور تقریباً یا نج سال بحثیت امیر المومنین اور خلیفه مسلمین کے گزارے۔

( تنديب الكمل. عرى المعجد ٢٠ الترجمه ٢٠٨٥ تحقيق و كور بنار +)

. Trible

حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذیر گی کا وہ زبانہ ہو آپ نے حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کے عمد میں گزرا ہے، یہ آپ کاوہ زر خیز زمانہ ہے جس میں آپ کے علمی جواہر ظاہر ہوئے اور آیک اسلامی حکومت کے نظم و نسق کے اصول کا پہتہ چلا جو انہوں نے اپنے بھائیوں (خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ م) کے مضور وں کی ضورت میں پیش کئے، اور امت کو اس کی تغییر و ترقی اور آیک عظیم حکومت قائم کر نے کے مسلمہ میں در پیش مسائل کے حل کے آپ نے اپنا علم اور تمام خداداد صلاحیتیں وقف کر دیں۔ اور اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فروایا ہے کہ "آپ عرب اور مسلمانوں میں قضاء کو زیادہ جانئے والے تھے۔ " اور کی بین سعید نے حضرت سعید بن المسیب کامیہ قول نقل کیا ہے کہ " حضرت ابو الحسن رضی کی بین سعید نے حضرت ابو الحسن رضی کے حل کے کئے حضرت ابو الحسن رضی کو تا ہے کہ حضرت ابو الحسن رضی کے حل کے کئے حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ نہ ہوں۔ "

(تىذىب الكمال. مرى ٢٠ ترجمه ٨٥ ٣٠٨)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کردار کی اہمیت اس لئے بھی کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد اور نئی ابھرنے والی اسلامی کی تائید میں مشغول رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کا علم کھل کر سامنے نہ آسکا، اس طرح آپ کی خلافت کا عرصہ مسلمانوں میں بعض علم کھل کر سامنے نہ آسکا، اس طرح آپ کی خلافت کا عرصہ مسلمانوں میں بعض جھڑوں کو ختم کرنے، اور بعض فتوں کی آگ کو نمایت حکمت صبر اور تدبر سے محنڈ الے میں گزرا۔

حفرت علی رضی اللہ عنہ کے تعاون کی بنیاد اپنے بھائیوں خانفاء راشدین رضی اللہ عنہ کے معارف کے ساتھ خصوصاً اخوت ایمانی پر مبنی تھی اور عنہ اللہ عنہ استھ خصوصاً اخوت ایمانی پر مبنی تھی اور استی بندی میں اللہ عنہ اس تربیت کا متیجہ تھی۔ جو آپ کو بیت نبوت سے ملی تھی، اور بید اسلام کی پہلی اور مثالی جماعت کی ایک عظیم آریخی مثال تھی، کہ کس طرح انہوں نے خدمت اسلام کا حق ادا

1925

کیا۔ حضرت علی رمنی اللہ عند نے ہمایت سمض مالات جن ان حضرات کو خیر خوابی کے ساتھ اپنی سی رائے میں ان حضرات کو خیر خوابی کے ساتھ اپنی سی رائے ہیں ہوائ دور اسلام کا حن ادا فرمایا۔ جس پر ان حضرات سے آپ کے علم کی وسعت انداز فکر کی حمرائی اور صبح رائے کا اعتراف اور ان کی بہت تعریف فرائی ہے۔

#### شعوبیوں کی جانب سے اس حقیقت کی الٹی تصوری

صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کی اس حسین وجمیل اور با روئق تصویر کے بالمقلل ایک بالکل اللہ تصویر کہ المقابل ایک بالکل تصویر کی تصویر کے بالمقلل ایک بالکل تصویر کے بالمقلل ایک بالکل تصویر بیش کی ہے، جس کے اس باطل نظریہ پر چلنے والے اپنا ہے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنم کی خدو خال کفران نعمت، ظلم، عذر سحتمان حق، اتباع نفس، حب جابے، اور گھٹیا مقاصد کے خدو خال کفران نعمت، ظلم، عذر سحتمان حق، اتباع نفس، حب جابے، اور گھٹیا مقاصد کے لئے قرآن و سنت کی تعلیمات میں تحریف کرنا ہیں۔ ان شعوبیوں کی نگاہ میں بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات کے بعد اسلام پر قائم رہ سرف تین چرافراد ایسے سے جو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات کے بعد اسلام پر قائم رہ سمی سرف تین چرافراد ایسے سے ہو گئے۔ ان کی علاوہ باتی صحابہ کرام رضی اللہ عنم وجن میں حصرت علی کرم اللہ وجہ بی مرتد موس گئے۔ ان کی نگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنم وجن میں حصرت علی کرم اللہ وجہ بی شائل ہیں ) کی ساری ذندگی خلافت نے بھٹروں میں تزری، اور انہوں نے پوری امت کو دیوی انہوں بروی قبائل جیں ) کی ساری ذندگی خلافت نے بھٹروں میں مشغول رکھا۔ اور عربوں پروی قبائل میں اور حصرات عصوبیت عالب رہی، اور اسلام آور نبوی ہدایت اس میں کوئی نبدیلی نہ کرنسی، اور حسرات عصوبیت عالب رہی، اور اسلام آور نبوی ہدایت اس میں کوئی نبدیلی نہ کرنسی، اور حسرات عصوبیت عالب رہی، اور اسلام آور نبوی ہدایت اس میں کوئی نبدیلی نہ کرنسی، اور حسرات عصوبیت عالب رہی، اور اسلام آور نبوی ہدایت اس میں کوئی نبدیلی نہ کرنسی، اور حسرات

جس سے ان کامقصداس بات کو ابت کرناہے کہ عربوں میں اسلام کی ابات اور اس کی ذمہ داری اٹھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت نہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے ان کی گرونوں پر ڈالی ہے!

اور اس سازش سے ان شعوبول کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی اور ان کے ابل بہت رضی اللہ عنم کی ولاء اور مجت کے پردے میں چھپ کر امت اسلامیہ کے فاف ہم کریں، حلانکہ اس مضوبہ کاراز ہر عقل سلیم رکھنے والے انسان پر فاش ہو چکا ہے۔ المحد للہ کہ سب مسلمان ابل بہت اور ان کے ہزرگوں سے محبت کرتے ہیں، جن میں سرفرست حضرت علی، اور ان کے صاحب زادگان اور پوتے ہیں۔ اور ہر مسلمان جب فرض سنت اور نقل نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان حضرات کو بھی صلاق و ہرکت میں یاد کرتا ہے۔ مسلمانوں کو ایسے وسلم کے ساتھ ان حضرات کو بھی صلاق و ہرکت میں یاد کرتا ہے۔ مسلمانوں کو ایسے لوگوں کی ضرورت نمیں جو حضرات ایل بیت کی محبت اور عقیدت میں حدے آگے بڑھ کراسے سحابہ کرام رضی اللہ عنم (جو خیرامت افر جت لذناس کا ایک حصر ہیں) کے کراسے سحابہ کرام رضی اللہ عنم (جو خیرامت افر جت لذناس کا ایک حصر ہیں) کے کراسے سحابہ کرام رضی اللہ عنم (جو خیرامت افر جت لذناس کا ایک حصر ہیں) کے کراسے سحابہ کرام رضی اللہ عنم (جو خیرامت افر جت لذناس کا ایک حصر ہیں)

#### امت اسلامیہ اور تاریخ اسلام کے ساتھ بڑا بریاؤ

اس فتم کی کوششیں ان ساز شوں اور تحریکوں کی ابتداء تھیں جو، سیلاب کی طرح نہ ختم ہونے والی صورت میں ظاہرہ و ئیں، اور جن کا مقصد امت اسلامیہ اس کی تاریخ اور اسکے عقیدہ پر کاری ضرب لگاناتھی، جس کے لئے انہوں نے اس امت کی بلند شخصیات اور عظیم زئماء کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، جو اپنے ایمان اور جہاد کی برکت سے اور عظیمت کے کود گراں بن گئے جن کی بعد میں آنے والے مسلمان نسلا بعد نسل اقداء کرتے چلے آرہے جس بیہ خفیہ سازش کرنے والے شعوبیت کی دعوت دینے والے زناد قد

All Character States States in

ان کویقینا معلوم تھا کہ یہ عرت والی امت جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بہتے کا فریضہ پردکیا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے دین کے ذکاء اور انہ ہے۔ اس کئے یہ (جو اس کے تمدن و ثقافت کے بلند نشان ہیں) شدید قلبی تعالیٰ رکھتی ہے۔ اس کئے یہ سب باطل فرقے اس خبیث کوشش ہیں متفق ہو گئے ، جس کے ذراجہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو دو سرے عقائد اور افکار کے ساتھ مخلوط کر نااور خفیہ طریقے ہے ان اسلام نی بررگ اور بلند ہستیوں کے خلاف پروپیگنڈ اکر کے ان کی حیثیت کو کم کرنا چاہا، اور جب بررگ اور بلند ہستیوں کے خلاف پروپیگنڈ اکر کے ان کی حیثیت کو کم کرنا چاہا، اور جب بحی ان کو موقع اور فرصت ملی جھوٹی ہتیں اور جھوٹی افواہیں پھیا نے گئے ، کیونکہ وہ اسلامی خلافت کا مقابلہ کرنے ، دین عقائد کو بگاڑنے اور عربی قیادت کی خدات کو ڈھانے سے خلافت کا مقابلہ کرنے ، دین عقائد کو بگاڑنے اور عربی قیادت کی خدات کو ڈھانے سے خلافت کا مقابلہ کرنے ، دین عقائد کو بگاڑنے اور عربی قیادت کی خدات کو ڈھانے سے نامید ہو چکے بنھے۔

#### فارس مجوسیول کے دہفانوں نے عربوں کے غلبہ کے خلاف کام کیا

جنانجہ ختم ہونے والی جوسیت کے مجاوروں، مکڑے مکڑے ہونے والی مزو کیت

کے کا ہنوں اور فارس اور خراسال کے ان وہقانوں نے جو شکست خور دد کسروانیوں کی اوالا مرد در جس شعوبیت کے معاون و مدو گارین گئے، اور عربوں سے ان کا بغض و کیند اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے کفرو زندقہ اور دین سے مرتد ہوئے کو پہند کیا۔ اسمی کے مارے بیل سینکڑوں ہرس پہلے جاحظ نے اپنا مشہور مقولہ کما تھا: (زیادہ تر وہ لوگ جو اسلام کے بارے بیل شکوک و شہمات میں مبتلا ہوئے، انہیں سے شکوک و شہمات شعوبیت کی بناپرلاحق ہوئے، اور جب انسان کسی چیز سے نفرت کرتا ہے تو اس کے مانے والوں سے بھی نفرت کرتا ہے تو جزیر ۃ العرب سے نفرت کرتا ہے تو جزیر ۃ العرب سے نفرت کرتا ہے تو جزیر ۃ العرب سے نفرت کرتا ہے، اور اس طرح اس کے حالات بدلتے بدلتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اسلام سے بالکلید خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام کے نافذین عرب ہی شخے اور وہی اس اسلام سے بالکلید خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام کے نافذین عرب ہی سے اور وہی اس اسلام سے بالکلید خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام کے نافذین عرب ہی سے اور وہی اس جو باتا ہے۔ کیونکہ اسلام سے بالکلید خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام کے نافذین عرب ہی سے اور وہی اس جو باتا ہے۔ کیونکہ اسلام سے بالکلید خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام سے بالکلید خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسالام سے بالکلید عرور میں جب بھی کوئی ایسا فئنہ اور بخاوت امنی جس کام قصد عربوں کے جانچ ہر دور میں جب بھی کوئی ایسا فئنہ اور بخاوت اسمی کی مانے قبل جب بھی کوئی ایسا فئنہ اور بخاوت اسمی حسمی کام قصد عربوں کے گھوں کیا کہ کیارے کیں کیکٹور کیسات کی کوئی ایسا فئنہ اور بخاوت اسمی کیارے کی کام قصد عربوں کے گھوں کیارہ کیارہ کی کیارے کیا کہ کیارے کیا کہ کیارہ کیا کہ کوئی ایسا فئنہ اور بخاوت بھی کوئی ایسا فئنہ اور بخاوت بھی کوئی ایسا فئنہ اور بخاوت اسمی کیارہ کیا کہ کیارہ کیا کہ کوئی ایسا فئنہ کیار کیا کہ کوئی الیارہ کیا کہ کیارہ کیا کہ کیارہ کیا کہ کیارہ کیا کہ کیا کہ کوئی ایسا فیون کیا کہ کیارہ کیا کہ کوئی ایسا فیون کی کیارہ کیا کہ کیارہ کیا کہ کیارہ کیا کہ کیارہ کیا کہ کیارہ کیارہ

قبلہ کو ختم کرنا اور اسلامی خلافت کو نقصان پہنچانا تھا ان پروپیگنڈائی جماعتوں نے ان باغیوں اور مفدوں کا پوراپورا ساتھ دیا، اور ہراس خفس کی تائید کی جو جھونا، حریص، خالم اور بے و توف تھا، اور جس کے شیطانی جذبات، مزد کی افکار اور مجوی تو ہمات نے اس کے زہن میں یہ بات ڈائی کہ وہ قرآن کی تیار کی ہوئی امت اسلام کے پیغام، عربوں اور مسلمانوں کی تاریخ اور خلافت اسلامیہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور ان کینہ پرور جماعتوں نے ان انکار و نظریات کو اس طرح اپنا لیا کہ وہ ان کی عادت اور طبیعت بن کئے۔ اور کان انکار و نظریات کو اس طرح اپنا لیا کہ وہ ان کی عادت اور طبیعت بن کئے۔ اور اگلوں سے پچھلوں میں بطور وراثت منتقل ہوتے رہے، اور ان افکار کو آئی جسیں بند کر کے اندھے اور بسرے ہو کر قبول کر لیا جاتا رہا، اور اب گویا کہ ان افکار کے مانے والے ب جان اور بسرے مو حرکت ہونے میں ان ہتھیاروں کی مانند ہیں جن کو تخریب کاری، افتراء جان اور بخاوت میں استعال کیا جاتا ہے، جب کہ ان افکار سے برا مقصد (جے ان کے جان کے بیطان ان کے لئے مزئین کرتے ہیں) اسلام کو مثانا، عربوں اور مسلمانوں کو بدنام کرنا، وربیاہ شدہ مجوسیت کی طرف لوئنا ہو۔

سلبس و ترلیس یہ دو ترکی خاکن ہیں جن کی کڑیاں لیک دوسرے سے ہی تشکسل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کہ جب آپ ان حالات کو پڑھیں گے جو ان تحریکات کے بارے میں مؤر خین نے ذکر کئے ہیں تو آپ کوان سب میں ایک ہی قتم کارنگ نظر آئے گا۔ جن کے اصول و تواعد ایک دوسرے سے ملتے جلتے دکھائی ویں گے اور اگر کمیں اختلاف ہوگا بھی توصرف جزوی تفصیلات اور عارضی امور کا ہوگاجو حالات اور زمانے کے تقاضوں کے اختلاف اور تدلیس کے انداز کے اختلاف کا نتیجہ ہوتا ہے۔

اس سرکتی، بعناوت اور ظلم کے سلسلہ کی ہرایک کڑی میں آپ کو الوہیت کی شکل میں آپ کو الوہیت کی شکل میں آپ کو الوہیت کی شکل میں ایک امام ملے گاجو اینے لئے عصمت اور روحانی ولایت کا دعویدار ہوگا، اور جھوٹ اور بتان کے ذریعہ اہل بیت کی طرف نسبت کر آ ہوگا۔ اور منافقت اور ریا کاری ہے اسلام اور اس کے عقائد پر اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف وعوت ویتے اور اس کے عقائد پر اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف وعوت ویتے

ہوئے نظر آئے گا۔ لیکن گروش ایام جلد ہی اس کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیتی ہے کہ اس کذاب مراہ ، شریر ، عقل کے مریض ، خبیث النفس ، کینہ اور بغض رکھنے والے شخص کے ول کو عربوں کی عداوت نے ختم کر دیا ہے ۔ اور اس کے نفس پر دین اسلام کے بغض کا غلبہ ہو چکا ہے۔ اور اس وصف میں عبداللہ بن سبا یہودی ، ابو مسلم خراسانی ، بابک خری ، اساعیل صفوی اور دور جدیکہ شینی سب برابر ہیں۔ ان کے نام مختلف ہیں۔ زمانوں میں دوری ہے ، لیکن ان کی کو یاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ اور سب کی حقیقت میں دوری ہے ، لیکن ان کی کو یاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ اور سب کی حقیقت ایک ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور جس کا آخری تقیجہ۔ اسلام سے روگر دانی ، اور قرآن کی آبات اور اس کے احکام کی باطنی اور غلط ناویلات ، اور ایسانلواور زندق جو نسان کو اسلام اور مسلمانوں سے بہت دور جاکر چھینگا ہے ، اور در حقیقت یہ وہ تاریک اور کینے و سامنام اور مسلمانوں سے بہت دور جاکر چھینگا ہے ، اور در حقیقت یہ وہ تاریک اور کینے و شعوبیت ہے جس کاسرچشمہ باطنیت ہے اور جو جھوٹ اور نفاق سے اسلام کالبادہ اور ھے شعوبیت ہے جس کاسرچشمہ باطنیت ہے اور جو جھوٹ اور نفاق سے اسلام کالبادہ اور ھے شوبیت ہے جس کاسرچشمہ باطنیت ہے اور جو جھوٹ اور نفاق سے اسلام کالبادہ اور ھے ہوئے۔

خمینی کا دور

عنوان قائم کیا ہے (مخالفۃ الی بحر لنصوص القرآن) (ص ۱۱۱۔ ۱۱۳) ، اور دومری فصل کا عنوان ہے۔ (مخالفۃ الی بحر لکتاب اللہ) (۱۱۳۔ ۱۱۲) ۔ ان هماوں جس اس نے جھوٹ اور غلط بیائی ہے کام لے کر عربوں اور اسلام کے خلاف اپنے جھیے بوئے بغض اور کینہ کا اظہار کیا ہے۔ اور اسلام کے اس عظیم دور کے خلاف اپنے ناپاک عزائم کو ظاہر کیا، جس کی تغییر جس ان دو خلفاء راشدین کے کارناموں کو دخل ہے۔ جنہوں نے اسلام اور عربیت کی آئیک عظیم مملکت قائم کرکے روئے زمین میں توحید اور عدل وانعماف کو پھیلایا، اور لوگوں کو ظام وستم سے نجات دی، اور مجوسی شہنیا ہیت کو ختم کیا جو لوگوں کو حضرت عمررضی اللہ عندہ اور والی کو اللہ اور اولی کو اللہ عندہ اور والی دونوں کے لئے (حبت اور طاغوت) کے الفاظ استعمال کر آ حضرت عمررضی اللہ عندہ اور والی دونوں پر اور ان کی صاحب زادیوں اور امہات الموسنین عائش صدیقہ اور حضرت حفصہ درضی اللہ عندہ ما جو صاحب زادیوں اور امہات الموسنین عائش صدیقہ اور حضرت حفصہ درضی اللہ عندہ ما موجب اجرعظیم سمجھتا ہے۔

ای خمینی نے دوسروں کے ساتھ مل کر اس دعاکو شائع کیاہے جس میں سے کفریہ افکار موجود ہیں اور جو ( قدمفة العوام مقبول ) کے صفحہ ۳۲۲۔ ۳۲۳ میں ہے اور لاہور میں چھپی ہے اور اس پر اس کے دستخط ہیں۔

#### علماء اسلام نے ہمیشہ امت کو ان نایاک ساز شوں کی نشاند ھی کی

علاء امت نے (جن کے فرائض میں اس امت کے عقائد اور ان کے تقدی کی حفائد اور ان کے تقدی کی حفاظت شامل ہے) جب ان ناپاک سازشوں اور خطرناک منصوبوں کا انکشاف کیا، تو انہوں نے ہیشہ امت اسلامیہ کوان شاطرانہ انداز اور طور طریقوں سے متنبہ کیا، اور بید کہ ان تمام سازشوں کے بیچھے ان کے وہ کونے مقاصد ہیں جن کی شکیل کے لئے تمام اعداء اسلام ان کے ساتھ تعادن کر رہے ہیں، اور ان تعادن کرنے والوں میں یہود اور مجوہ سرفہرست ہیں۔

3 de la contraction de la cont

and defile retailer

ان مشہور علماء اسلام میں جنہوں نے ان سازشی فرقوں کا مقابلہ کیا ایک امام غودل رممتنہ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب '' فضائح الباطنیہ '' میں ان کو کھل کر بیان آیا ہے۔

امام غزالي رحمته الله عليه

ام غرالی اپنی کتاب " فضائح الباطنیه " کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔ " مجون اور مزوکیہ کی لیک جماعت، ملی شانویہ کے آیک فرقے، اور مزودی بلی تعین ملی فلاسف کے آیک بڑے جس کے دریعہ اس میں ملی کر مشورہ کیا، اور ایسی تدبیر نکالنے میں اپنی اپنی رائے اور مشورہ دیا ہوں اس مدمہ کا غم ہلکا کر سکیں جوان کو مسلمانوں کی شان و شوکت سے ظاہر ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی زبائیں اپنے فاسد عقائد ( جیسے کا نکات کے صافع کا نکل، انبیاء کرام کا نکار اور حشر و نشراور قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے کا نکل انبیاء کرام کا نکار اور حشر و نشراور قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے کا نکل) کا معاملہ بہت قوت پکڑ چکا ہے۔ اور اس کی وعوت دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکی کا معاملہ بہت قوت پکڑ چکا ہے۔ اور اس کی وعوت دنیا کے کونے کوئی شان و شوکت کا معاملہ بہت قوت پکڑ چکا ہے۔ اور اس کی وعوت دنیا کے کونے کوئی شان و شوکت کا معاملہ بہت آرام و راحت کی ذری گزار رہے ہیں، اور ہماری عقل و دانش کو کوئی وزن حاصل ہو چک ہے، اور ہماری عقل و دانش کو کوئی وزن حاصل ہو چک ہے، اور ہماری عقل و دانش کو کوئی وزن حاصل ہو چک ہے، اور ہماری عقل و دانش کو کوئی وزن حاصل ہو ہی ہے۔ اگر ہم ان کو اپنے نہ ہم کی نہیں، اور نہ ہی مگر و فریب سے ان کو اور ہماری بات پر کان بھی نہیں دھرتے۔ اب عسکری طور پر ان کا مقابلہ ممکن نہیں، اور نہ ہی مگر و فریب سے ان کو اور ہماری بات پر کان بھی نہیں دھرتے۔ اور ہماری بات پر کان بھی نہیں دھرتے۔

اب ہمارے سامنے کامیابی کاصرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم ان میں ہے کسی ایک فرقے کا عقیدہ اپنالیس، اور اس کی طرف اپنی نسبت کر کے محفوظ ہو جائیں، اور اس کی طرف اپنی نسبت کر کے محفوظ ہو جائیں، اور اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرکے ان کے شرسے نیج جائیں۔ اور پھر ان کی طبیعتوں کے میلان کی رعایت کرتے ہوئے ان سے دوستی جوڑیں۔ اور پھر ان کے ان بررگوئ کے حق میں زبان ورازی کریں جو ان کے سلف اور مقتدا ہیں۔ اور جب ہم ان

سے ان بزر موں کو ان کی نگاہ میں گراد ہے میں کامیاب ہو جائیں مے جن سے واسطہ ہے وہ اپنے وین اور اپنی شریعت کی طرف وہ اپنے وین اور اپنی شریعت کو نقل کرتے ہیں۔ تب ان کے لئے اپنی شریعت کی طرف رجوع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ہمارے لئے ان کو ان کے دین سے عاری کرنا آسان ہو جائے گا۔

اور اب اس کے بعد آگر وہ قرآن کے ظاہر اور متواتر احادیث کا دامن پکڑیں ہے تو ہم ان سے کہیں گے کہ ان ظاہری نصوص کے پچھ اسرار اور باطنی معنی ہیں اور ظاہری نصوص کے پچھ اسرار اور باطنی معنی ہیں اور ظاہری نصوص کے سامنے جھکنا ہے وقونی کی علامت ہے، اور باطنی معنی پر اعتقاد رکھنا عقامندی کی علامت ہے۔ اب ہم ان میں اپنے عقائد وافکار پھیلانا شروع کریں گے اور ان کو یہ باور کرائیں گے کہ قرآن کے ظاہر کا بھی ہی مطلب ہے۔

پھر جباس فرقے کے ساتھ مل کر ہماری تعداد بڑھ جائے گی تواب ان کے حمایتی اور بظاہر مدد گار ہونے کی حیثیت سے ہمارے لئے دوسرے فرقوں کو اپنی طرف آہستہ آہستہ ماکل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آخر میں اس تبویز پر متفق ہو گئے کہ ہم اپنے لئے ایک ایسے فخص کاان لوگوں سے انتخاب کریں جو ندہب کے بارے میں ہماری مدو کئے ایک ایسے فخص کاان لوگوں سے انتخاب کریں جو ندہب کے بارے میں ہماری مدو کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ نظریہ قائم کرلیں کہ اس کا تعلق اہل بیت سے ب اور ساری مخلوق پر اس کی بعیت واجب ہے اور ان پر اس کی طاعت متعین ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، اور اللہ کی جانب سے غلطی اور لغزش سے معصوم ہے۔ "

#### فارسی مجوسیوں کا حضرت علی<sup>ط</sup> پر جھوٹ اور بہتان باندھنا

اب ہم ایس عبارات پیش کریں گے جو واضح طور پر ہتلا رہی ہیں کہ ان فاری مجوسیوں نے کس طرح حضرت علی اور ان کے صاحب زاد گان گرامی قدر پر جھوٹ اور بہتان باندھا ہے۔ اور بیہ نہ ان کی تعلیمات پر چلتے ہیں اور نہ ہی ان کی آراء کی افتداءرہے ہیں اور نہ ہی ان کے لائحہ عمل اور راستہ پر چلتے ہیں بلکہ ان کے اقوال و آراء پر عمل کرنے کے بجائے ان کی کھلی مخالفت کرتے ہیں، خاص کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خافاء مراشدین اور آپ کی ازواج مطرات، اور ان بزرگ صحابہ کے بارے جس جو پہلے عرب مسلمان اور اس دین کے حالمین میں سب ہے افضل تنجے، جنہوں نے دین کے اس دائی پیغام کو تمام دنیا تک پہنچایا، اور اس کی راہ میں جماد کیا اور اس کا حن اداکیا، ۔۔۔۔ ادر سِنبوں نے اللہ کی خوصت وہ کے لئے اپنا سب کچے تمر بان کر دیا۔ دہ راؤں کو عبادت میں جاگنے والے اور دنوں کو روزے رہنے والے تنے، جن کی تعریف اللہ تعالی سے خابی اس محکم کتاب میں فرمائی ہے، جس کے آگے بیجھے اور کسی طرف سے باطل اس کے قریب نہیں آسکا۔

اس کتاب کے لکھنے میں ہمارے مراجع

زیر نظر کتاب کے مضامین میں ہم نے ان کتابوں سے استفادہ کیا ہے جو لئل سنت اور اہل تشیع کے ہاں قابل اعتاد ہیں، اور اس سے ہمارا مقصد مجوسیوں کے اس دجل و فریب اور بہتان کو واضح کرنا ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں تراشے ہیں، اور ان کی طرف ایسے مسائل کی نسبت کی ہے جن سے عقل انسانی اور فطرت سلیمہ نفرت اور ا نکار کرتی ہے، اور وہ مسائل اہل بیت کے صحیح راستہ کے مراسر خلاف اور اس تعلق اور حب صادق کے منافی ہیں جو آل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے در میان موجود تھی۔

# صحابہ کرام کے بارے میں حضرت علی ا

ہم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو (جو تمام آل بیت کے سردار ہیں) دیکھتے ہیں کہ دہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہمیشہ خیر کے ساتھ یاد کرتے تھے اور ان کی مدح اور تعریف نمایت عمدہ پیرائے میں بیان فرماتے تھے۔ آپ نے بعد میں آنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے۔ صحابہ کرام "کا تعارف ان الفاظ میں فرمایا: (میں نے جم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، تم میں سے کوئی ہی جمعے ان جیسانظر نہیں آنا، وہ صبح اس حال میں کرتے کہ پراگندہ بال اور غبار آلود ہوتے، جب کہ وہ رات سورہ اور قیام کی حالت میں گزار دیتے تھے، اور اپنی پیشانیوں اور رخسلاول کو باری باری بری برلتے، اور آخرت کو یاد کرکے ایسے بے چین ہو جاتے تھے جیسے گرم پھرم کھڑے ہوں اور طویل سجدوں کی وجہ سے ان کی آکھوں کے در میان (یعنی ان کے ماتھے پر) ایسے گئے ہوئے تھے جیسے بری کے گھٹے ہوں۔ جب ان کے سامنے اللہ کو یاد کیا جانا تو ان کو اور ثواب کی امرید میں سروح کے گربیان آنسوؤں سے تر ہو جاتے۔ اور عذاب کے خوف اور ثواب کی امرید میں سروح جھک جاتے جس طرح سخت آندھی کے وقت در خت جھک جاتے جس طرح سخت آندھی کے وقت در خت جھک جاتے ہیں۔ (نہج البلاغة ۱۳۳ الرشاد للشیخ المفید ۱۲۲)

بیرہ م ان کو دیکھتے ہیں کہ اپنی آخری عمر میں کس طرح وہ ان مقد س ہستیوں کو یاد کرے ان کے فراق پر افسوس کرتے ہیں۔ فرایا: کمال ہیں وہ لوگ جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی توانہوں نے اسے قبول کرلیا، انہوں نے قرآن کو پڑھااورا سے آتھی طرح دودھ یاد کرلیا، اور جب انہیں جماد کے لئے پکارا گیاتواس طرح لیک پڑے جس طرح دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے بچوں کی طرف لیک پڑتی ہیں، اپنی آلمواروں کو نیام سے نکال لیا، بعض ان میں سے قبل کر دیئے گئے اور بعض نج گئے، نہ وہ زندوں پر خوش ہوتے اور نہ مرنے والوں کی طرف سے تعزیت کئے جاتے۔ رو رو کر ان کی آئیکس کمزور ہو چک تھیں۔ اور روزے رکھ رکھ کر ان کے بیٹ سکڑ چکے تھے، مالک مالک کر ان کے ہونٹ مرجھا گئے تھے، راتوں کو جاگ جاگ کر ان کے ہونٹ مرجھا گئے تھے، راتوں کو جاگ جاگ کر ان کے رنگ زرد ہو چکے تھے، ان کے چرے خشوع کرنے والوں کی طرح غبار آلود تھے، یہ ہیں میرے بھائی جو مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان کو یاد کریں، اور ان کی جدائی پر کف افسوس ملیں۔ وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان کو یاد کریں، اور ان کی جدائی پر کف افسوس ملیں۔ وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان کو یاد کریں، اور ان کی جدائی پر کف افسوس ملیں۔ وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان کو یاد کریں، اور ان کی جدائی پر کف افسوس ملیں۔ وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان کو یاد کریں، اور ان کی جدائی پر کف افسوس ملیں۔ وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان کو یاد کریں، اور ان کی جدائی پر کف افسوس ملیں۔

حضرت صدیق اکبر کے بارے میں حضرت علی اکا موقف

سب سے پہلے ہم اس بحث کی ابتداء حضرت علی مرتضی کرم الله وجه کے اس

موقف سے کرتے ہیں جو انہوں نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے بارے میں اختیار فرمایا، وہ صدیق جو انہوں نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ جنوں نے اپنے اختیار فرمایا، وہ صدیق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار غارضی جنوں نے اپنے صبر، عالی ہمت، حکمت اور مضبوط ارادے سے فتنہ ارتداد سے اسلام کی حفاظت کی، اور ایک عرب اسلامی حکومت قائم فرمائی۔

آپ نے سب سے پہلے جزیرۃ العرب کو متحد کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی تغییل کے لئے فارس اور مجوسی شہنشاہیت کو ختم کرنے اور اس کی عمارت کی اینٹ سے اینٹ بچادینے کاارادہ فرمایا۔

یمال پر بیہ بات بھی ہم ذکر کرتے جائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے در میان خلافت، امارت اور مسلمانوں کی امامت کے بارے میں بھی کوئی بنیادی اختلاف نہ تھا۔ اگر چہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے آپ کواس کا اہل سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کرنے میں جمہور امت کی رائے اور انتخاب کی انتباع فرمائی اور دو سرے مسلمانوں کی طرح آپ نے بھی ان سے بیعت فرمائی، اور امت کی معارب اور ان کی امیدوں میں ان کا ہاتھ بڑایا، اور امت کی اصلاح اور فلاح میں ان کے ساتھ شریک رہے۔

آپ حفرت صدیق کے نمایت مخلص و مقرب اور مشیر و وزیر ہتے ، اور حکومت اور امت کے معاملات میں برابر کے شریک رہتے ہتے ، اور اپنے فئم اور صحیح رائے کے مطابق جو چیز زیادہ نافع اور مناسب ہوتی اس کا مشورہ دیتے۔ اور ان کے ساتھ نمایت آزادی کے ساتھ حبادلہ خیالات فرماتے ، اور اس سلسلہ میں کوئی چیز بھی ان کے لئے مانع یا رکاوٹ نمیں بنتی تھی۔

آپ صدیق اکبررضی اللہ عندی المحت میں نماز اوا فرماتے، ان کے فیصلوں پر اپنے فیصلے فرماتے اور آپ سے اپنی قلبی محت کے اظہار کرنے، اصلام میں ان کی قدرو منزلت کا اعتراف کرنے اور آپ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لئے آپ کے نام پر اپنے صاحبز اوول کا نام رکھتے ہے۔ برکت حاصل کرنے کے لئے آپ کے نام پر اپنے صاحبز اوول کا نام رکھتے ہے۔

31 3

Making with the sont in this

### آب کا حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کرنا

حضرت على رضى الله عنه في في الله حضرت الو بكر صديق رضى الله عنى بيت كانذكره الني اس عطيس كيا ہے، بنو آپ في النه عليه وسلم كي وفات كے بعد كان كے بعد لكھا تھا، اس ميں آپ نے نبی كريم صلی الله عليه وسلم كى وفات كے بعد مسلمانوں كے صديق اكبر رضى الله عنه كوالي لئے خليفه منتب كرتے، اور فورا ان كى بيت كرنے كے بعد ابنى بيعت كواس طرح بيان فرمايا بر "اس كے بعد ميں ابو بكر صديق مي ياس حاضر ہذا ، اور ميں نے ان كى بيعت كى ، اور اس كے بعد امت كو جو مسائل در پيش ہوئے ميں نے ان ميں صديق اكبر كا بور اباتھ بنايا ، يمال تك كه باطل مث كيا اور الله كى بيت بات باند اور غالب ہوئى ، اگر چه كفار كو به بات ناكوار كردے۔

" پھر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے میں سے دونیک شخصیتوں کو خلیفہ منتخب کیا ان دونوں نے کتاب اللہ پر عمل کیا، اور نمایت آچھی سیرت کا نمونہ بیش کیا وہ نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آھے نہیں بڑھے۔ نمونہ بیش کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آھے نہیں بڑھے۔ پھر اللہ نے ان کو اپنے پاس لے لیا، اللہ تعالی ان پر اپنی رخمتیں فرمائے ، پھر اللہ نے ان کو اپنے پاس لے لیا، اللہ تعالی ان پر اپنی رخمتیں فرمائے ، کھر اللہ ان کو اپنے باس لے لیا، اللہ تعالی ان پر اپنی رخمتیں فرمائے ،

ابن ابوالحديد في البلاغه مين حضرت على اور حضرت زبيررضي الله عنما كابي

قل نقل کیا ہے۔ "ہم ابو بر کواس خلافت کاسب سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں۔ بے شک آپ man to the state of the

نی كريم صلى الله عليه وسلم كے يار غاربين اور ثانی اثنين ( دوبين سے دوسرے ) بين، جم ان كى بزرگ كے معترف بيں، رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنى زندگى بين ان كو نماز میں مسلمانوں کی امامت کا تھم فرمایا" درخ نجالبلانہ ۱۳۳۱ ا اور سید مرتضی (جن کالقب علم البهدی ہے) اور طوی نے روایت نقل کی ہے كرجب ابن سلجم ملعون نے حضرت على رضى الله عنه كوزخى كيا، تواس وقت آپ سے كما كياكه أب خلافت كے بارے ميں وصيت كيوں نہيں فرماتے۔ ؟ تو آپ نے

"جبرسول الله صلى الله عليه وسلم نے كسى كے لئے وصيت نهيں فرمائى تومين کیسے وصیت کروں!لیکن اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے حق میں خیر کا ارادہ فرمائے ہیں توان کو ان میں سے بمتر شخص پر جمع فرمادیتے ہیں، جس طرح ان کے نبی کے بعد ان کو ان میں ہے بہتر پر جمع فرمادیا۔ ( الثاني ٣٤٢/٢ مطبوته نجف ؟

اور سید مرتضی نے اپنی کتاب "الشانی" میں حضرت جعفر بن محمد صادق سے روایت نقل کی ہے جوانہوں نے اپنے والد محمہ باقرے روایت کی ہے کہ قریش کا ایک شخص امیرالمومنین رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا کہ میں نے آپ كوابھى ابھى خطبہ ميں يہ كہتے ہوئے ساہے "اے اللہ بمارى بھى اس طرح اصلاح فرماجس طرح آپ نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے۔ " فرمائے وہ خلفاء راشدین کون ہیں۔ ؟ تو آپ نے فرمایا: - وہ میرے وہ حبیب اور تمهارے چاابو بكر اور عمر ہیں، وہ ہدایت کے امام اسلام کے بزرگ اور قرایش کی دوعظیم شخصیتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔ جس نے ان کی اقتداء کی وہ محفوظ ہو گیا، اور جس نے ان کے رائے کی اتباع کی اے صراط متنقیم ال گیا. و مخيص الشاني - ٢٨٨٢)

حضرت على رضى الله عنه في الي خلافت اور الى بيعت كے صحيح بونے ير حضرات خلفاءراشدین کی خلافت اور ان کی بیعت سے استدالال کیا، چنانچہ آپ نے حضرت معاویہ رضی لله عندے جواب میں لکھامیری بیعت ان ہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر او عمرہ ا ورخمان کی بیعت کی ہے اول ہی املے پر بیعت کی جن پران کی بیعت کی ہے انداس بیعت کے بعد جو موجود میں ان کو افتیار شہیں اور جو غائب ہیں ان کو رد کرنے کا حل تہیں شور کی مرف مہاجرین و افسار کا حق ہے، یہ سب آگر کسی فخص پر جمع ہوجائیں اور اے اپنا الم کردیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی کی علامت ہے، پھر آگر کوئی فخص ان کے اس فیصلہ ہے روگر دانی کر تا ہے، الم پر طعن کر تا ہے یا کسی بد عت کو افتیار کرتا ہے تو یہ حضرات اے والیس لوٹا دیتے ہیں اور آگر وہ پھر بھی نہیں مانیا تو وہ اس سے لڑتے ہیں کیونکہ اس نے ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر دو سرا راستہ افتیار کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے او حربی پھیر دیتے والوں کا راستہ چھوڑ کر دو سرا راستہ افتیار کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے او حربی پھیر دیتے ہیں جد حروہ پھر جاتا ہے۔

( في لمياند ١/١ (ص ١٦١٠ ـ ١٣١٤ لم صبحى المسالح)

حفرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بالکل واضح ہے اور اس میں آسی قتم کا اشتباہ اور پیچیدگی نہیں ہے جس میں وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمارہے ہیں کہ خلافت کا انعقاد مسلمانوں کے کسی محف پر متفق ہو جانے سے ہو جاتا ہے اور مہماجرین وافصار کا کسی مخف پر متفق ہو جانے کے قائم مقام ہوتا ہے اور یہ ب مخف پر متفق ہو جانے کے قائم مقام ہوتا ہے اور یہ ب حضرات چاروں خلفاء کی خلافت پر متفق ہو چکے ہیں لاز ااب کسی حاضر ہونے والے کے حضرات چاروں خلفاء کی خلافت پر متفق ہو چکے ہیں لاز ااب کسی حاضر ہونے والے کے لئے یہ مختائش نہیں رہی کہ وہ کسی اور کا انتخاب کرے ، اور نہ کسی غائب کویہ حق پہنچا ہے کہ ان کے انتخاب کو رہ کرے۔

شیعوں کے شیخ الطائفہ طوی نے کتاب "الاہالی" میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ دو سری جانب کے حضرات سے ملے تو آپ نے ان سے فرمایا آپ لوگوں نے میری بیعت بھی ای طرح کی جس طرح حضرات ابو بکر وعمراور عثمان کی بیعت کے ساتھ وفاداری اور میری بیعت کے ساتھ وفاداری اور میری بیعت کے ساتھ وفاداری میں فرق کرتے ہو ؟

لواللل - ١٢١/٢ طبع نجف ١

اور علامه محرحسین آل کاشف الغطاء لکھتے ہیں "جب رسول الله صلی الله علیه وسلم اس دارالفناہے دارالقرار کی طرف رحلت فرما ہوئے، اور صحابہ کی جماعت نے دیکھا

The residence of the second of

کہ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کو میہ ظافت شمیں ملے گی، ان کی ہم عمری کی بنامی، باس کے کہ قرایش کو میہ بات پندنہ تھی کہ بنی ہم میں نبوت اور خلافت دونوں جمع ہو جانی اللہ عنہ کہ قرایش کو میہ بات پندنہ تھی کہ بنی ہم میں نبوت اور خلافت دونوں جمع ہو جانی اللہ عنہ کے دیکھا کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے اپنی پوری قوت کلمہ توحید کے پھیلانے، اسلامی لفکر تیار کرنے اور فنو صلت کو و معت دیا پی پوری قوت کلمہ توحید کے پھیلانے، اسلامی لفکر تیار کرنے اور فنو صلت کو و معت دین پوری توت کلمہ توحید کے بھیلانے، اسلامی لفکر تیار کرنے اور فنو صلت کو و معت دین میں کوئی تبدیلی کے ، اور انہوں نے اپنی ذات کے لئے بھی خرج کر دی ہے، اور انہوں نے اپنی ذات کے لئے بھی خرج کر دی ہے، اور انہوں نے اپنی ذات کے لئے بھی تربی کیا اور ان کے ساتھ میں کرتی تبدیلی کے ، تو پھر آپ نے ان کی بیعت کی اور ان کے ساتھ میں کرتی تبدیلی کے ، تو پھر آپ نے ان کی بیعت کی اور ان کے ساتھ میں کرتی تبدیلی کے ، تو پھر آپ نے ان کی بیعت کی اور ان کے ساتھ میں کرتی تبدیلی کے ، تو پھر آپ نے ان کی بیعت کی اور ان کے ساتھ میں کرتی تبدیلی کے ، تو پھر آپ نے ان کی بیعت کی اور ان کے ساتھ میں کرتی تبدیلی کے ، تو پھر آپ نے ان کی بیعت کی اور ان کے ساتھ میں کرتی تبدیلی کے ، تو پھر آپ نے ان کی بیعت کی اور ان کے ساتھ میں کرتی تبدیلی کے ۔ اور انہوں نے ان کی بیعت کی اور ان کے ساتھ میں کرتی تبدیلی کی ہیں کہ کہ کہ کی دور ان کے ساتھ میں کرتی ہوں کی بیعت کی اور ان کے ساتھ میں کرتی کی دور کرتی ہوں کرتی ہوں کی دور کرتی ہوں کرتی ہوں کی دور کرتی ہوں کی دور کرتی ہوں کی دور کرتی ہوں کرتی ہوں کی دور کرتی ہوں کی ہوں کرتی ہوں

یہ روایات صاف بڑاری ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اتحاد کو بہت چاہتے تھے، اپنے رفقاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی رائے سے آپ متنفق تھے اور اس پر عمل کرتے تھے للذا وہ تمام روایات جن میں اس حقیقت کے خلاف بیان کیا گیا ہے وہ روایات فارسی مجوسیوں اور ان کے ایجنٹ منعقب شعوبیوں نے گھڑی ہیں جن سے ان کا مقصد عرب اور ان کی آرج کو بدنام کرنا ہے۔

الم بخلری رحمته الله علیه \_ نے حضرت علی رضی الله عنه کابید مقوله اپنی کتاب میں الله عنه کابید مقوله اپنی کتاب میں افقل فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے قاضیوں کو فرمایا ہم اسی طرح فیصلے کروجس طرح اپنے فیصلے کرتے ہو، کیونکہ میں اختلاف کو پیند نہیں کرتا، آکہ لوگ لیک پہلے فیصلے کرتے ہو ہی موت بھی اسی طرح ہوجس طرح میرے ساتھیوں کی ہوئی جماعت ہو کر رہیں اور میری موت بھی اسی طرح ہوجس طرح میرے ساتھیوں کی ہوئی اسی جماعت ہو کر رہیں اور میری موت بھی اسی طرح ہوجس طرح میرے ساتھیوں کی ہوئی اسی اور میری موت بھی اسی طرح ہوجس طرح میرے ساتھیوں کی ہوئی اسی اور میری موت بھی اسی طرح ہوجس طرح میرے ساتھیوں کی ہوئی ا

#### مخلص مشير

حضرت علی کرم الله وجہہ خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کے ایک ابین اور مخلص مشیر بنتے ، امور خلافت ہول باامت کے معالمات ان میں اپنی نیک رائے اسپن اور مخلص مشیر بنتے ، امور خلافت ہول باامت کے سیجے دوست شجے ، یعقوبی نے ذکر کیا ہے کہ ابو بکر (رضی الله عنه) نے روم والول سے جنگ کاارادہ فرمایا ، اس سلسلہ میں آپ نے ابو بکر (رضی الله عنه وسلم) کے صحابہ کی ایک جماعت سے مشورہ کیا ، انہوں نے اسپول الله (صلی الله علیہ وسلم) کے صحابہ کی ایک جماعت سے مشورہ کیا ، انہوں نے ا

. .

مخلف مثورے دیے، پھر آپ نے حضرت علی بن ابی طالب (رمنی الله عنه) سے مثورہ کیا، تو آپ نے ان کو جنگ کرنے کا مثورہ دیا۔ حضرت ابو بحر نے فرمایا، آگر جن نے جنگ کی تو کیا جھے کامیابی ہوگی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، آپ کو خیری بشارت ہو، سے بات سفنے کے بعد حضرت ابو بحر (رضی الله عنه) نے اوگوں کو جمع فرما کر ایک خطبہ دیا اور روم کے خلاف جنگ کی تیاری کرنے کا تھم دیا۔ اسلامی الیدیوبی: ۱۳۲/۱)

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صدیق نے حضرت علی سے پوچھا کہ بیہ خوشخبری آپ مجھے کیے سنارہ ہیں؟ توانہوں نے فرمایا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے ان کو یہ بشارت دیتے ہوئے سناہ، توابو بکر (رضی اللہ عنه) نے فرمایا:
اے ابوالحن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنا کر مجھے خوش کر دیا ہے، اللہ تعالی، آپ کو بھی خوش کی بشارت دے۔ ﴿ دَاعَ الوَارِحَ : ۱۵۸/۳)

نیزیعقوبی نے لکھاہے کہ ابو بر (رضی اللہ عنہ) کے دور ظافت میں جن اوگوں سے دین کے مسائل ہو جھے جاتے تھے ان میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عمر بن الیخطاب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت الی بن کعب، حضرت زید بن جابت اور حضرت عبد اللہ بن کعب، حضرت زید بن جابت اور حضرت عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ م) سرفہرست ہیں ان حضرات میں حضرت علی کا نام اس نے سبلے ذکر کیا ہے۔ اور عام طور پر حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ حضرت علی من سے بہلے ذکر کیا ہے۔ اور عام طور پر حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بحر صفی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بحر صفی اللہ عنہ کی رائے کو دو سمروں کی رائے پر ترجیح دیتے تھے۔

اور حضرت علی رضی الله عند حضرت ابو بگر رضی الله عندسے محبت کی بناپران کے محبت کی بناپران کے محبت کی بناپران کے محبت کو قبول فرماتے تھے، جیسا کہ محبت کرنے والے دوست واحباب کی عادت بوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے ان سے "صهباء" باندی کا تحفہ قبول فرمایا جو"عین التمر" کے معرکہ میں قید ہوکر آئی تھی، اور اس سے آپ کی اولاو عمراور رقیہ پیدا ہوگ۔ ندرخ الجنوبی: ۱۳۸/۲)

Mrs.

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

#### حضرات آل بیت کا حضرت ابو بکر صدیق سے نام پر اپنے بیٹوں کا نام ر کھنا

حضرابت البيت رضى الله عنمى حضرت صديق اكبررضى الله عنه على محبت اور قلبی تعلق کا ندازہ اس سے بخول لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے صاحب زادوں کے تام حضرت صدیق اکبرر منی الله عنه کے نام پر رکھے، اور اس کی ابتدا حضرت علی رضی الله عندنے فرمائی اور اسے ایک صاحب زادے کانام ابو بکرر کھا، اور سے نام اس وقت رکھاجب كه حضرت ابو بكر رضى الله عنه وفات يا يچكے تھے، جواس بات كى دليل ہے كه آپ نے اب اس دوست اور محبوب كے نام سے بركت حاصل كرنے كے لئے اپ صاحب زادے کانام رکھا، کیونکہ انساب کی کماییں بنارہی ہیں کہ بنوہاشم میں سے کسی نے بھی اس ہے پہلے ابو بکر نام نہیں رکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے حضرت ابو بکر بن علی کاذ کرشیخ مفید نے اپنی کتاب والدرشاد " من المدر الم الوالفرج اصفهانی نے "مقاتل الطالبين" ميں ان لوگوں كے ساتھ ا تكاذكر كياہ جوكر بلاء ميں حضرت حسین رضی اللہ عند کے ساتھ شہید ہوئے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ان شہید ہونے والول ميں ابو بكر بن على بن ابى طالب بين ان كى مال ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك میسید بیں ابوجعفر محربن علی بن تحسین نے ذکر کیا ہے کہ ہمدان کے ایک شخص نے ان كوقل كيات، اور مدائن نے كماہ كدوه ايك ياني كى نالى ميں مقتول يائے گئے اور ان كے قاتل كالكچھ يبة نه جلا۔ ومقال الطالبين: ٥٩ /

نیزابن حزم نے "جمہرة انساب العرب" میں اور دو سرے مور خین نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے حضرت ابو بحر کا ذکر کیا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعدان کے معزز صاحب زادوں نے بھی اپ والد کی اس نیک سیرت کو اختیار کیا، اور اپ والد ماجد کے طرز کو اختیار کرتے ہوئے صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب غلر سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب غلر سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے اور این ملی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو اور این صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو

ان کی قدر و منزلت ہے اسے ظاہر کرنے کے لئے اپنے صاحب زادوں کے نام ان کے نام پر رکھے۔

چنانچہ حضرت حسن بن علی رصی اللہ عنمانے اپنے ایک صاحب زادے کا ہم ابو بکر رکھا، یعقوبی نے اپنی تاریخ میں اس کا تذکرہ کیا ہے (تدیخ الیٹونی، ۱۸/۱، منہی اللہ اللہ ۱۸/۱، منہی اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ کے ساتھ اور ابولفرج نے لکھا ہے کہ بیہ ابو بکر اپنے چچا حضرت حسین رصنی اللہ عنہ کے ساتھ کر بلاء میں شہید ہوئے، جن کو عقبہ غنوی نے قبل کیا۔ (متاتی الطالبین ۲۰)

اور حضرت حسین شهیدرضی الله عنه نے اپنے ایک صاحب زادے کا نام ابو بکر رکھا، مسعودی مورخ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی الله عنه کے صاحب زادوں میں کر بلاء میں تین شهید ہوئے: علی اکبر، عبدالله جو ابھی بچے تھے اور ابو بکر (التغیر والا شین میں الله عنماکی ایک کنیت ابو بکر بھی اور حضرت زین العابدین علی بن انصین رضی الله عنماکی ایک کنیت ابو بکر بھی محق کے مشال ایک کنیت ابو بکر بھی محق کشف الند عنماکی ایک کنیت ابو بکر بھی صاحب زادے کا نام ابو بکر رکھا (کشف الندة ۱۱۵/۲) م

نیز حضرت علی بن موی رضاکی کنیت ابو بکر تھی، ابوالفرج نے "مقاتل الطانبین" میں اے ذکر کیا ہے۔ فیمنال الطانبین" میں اے ذکر کیا ہے۔ فیمنال الطانبین " میں اے ذکر کیا ہے۔ فیمنال الطانبین " میں ا

نیزید بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت زین العابدین علی ابن جسین رضی الله
عنمانے اپنی ایک صاحب زادی کا نام عائشہ رکھا (الدشاد ۳۰۲- ۳۰۳، النصول المهمه ۱۳۳۳
شخمفید نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسی بن جعفر رضی الله عنمانے اپنی ایک صاحب زادی
کا نام عائشہ رکھا ایک صاحب زادی کا نام عائشہ رکھا،
بھی اپنی ایک صاحب زادی کا نام عائشہ رکھا،

Scanned with CamScanner

جمال تک حضرت صدیق اکبررضی الله عنه ان کے خاندان اور اہل بیت کے درمیان رشتوں کا تعلق ہے تویہ رشتے بہت زیادہ تھے، سب سے پہلارشتہ جس کاذکر کرنا ہم ضروری سجھتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی صاحب زادی ام المومنین عاکشہ صدیقتہ رضی الله عنما کا نکاح نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے ہوا، جو آپ صلی الله علیہ وسلم کی محبوب ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ اور قر آن کریم کی شادت کی صلی الله علیہ وسلم کی محبوب ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ اور قر آن کریم کی شادت کی روست نمایت صاف اور پاک وامن خاتون تھیں، چاہے فاری مجوسیوں کے ول حد اور سے جلتے رہیں۔

نیزاساء بنت عمیس جو حفرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه کی بیوی تھیں، ان کی شہادت کے بعد حفرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے ان سے نکاح کر لیا، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کانام آپ نے محمد رکھا، یہ وہی محمد بن ابی بکر ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کی طرف سے مصر کے والی تھے۔

حضرت ابو بر صدیق رضی الله عنه کی وفات کے بعد اساء بنت عمیس سے حضرت علی رضی الله عنه کا نام انہوں نے حضرت علی رضی الله عنه نے نکاح کرلیا، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے کی رکھائے

(بلارشاد، مغيد:-١٨٢)

اور حضرت على رضى الله عند محربن ابو بمركو محبت سے بیٹا كمد كر يكارتے تھے م

حضرت محد بن علی بن حسین جو باقر کے لقب سے مشہور ہیں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندی کی اور ام ابو بکر صدیق رضی اللہ عندی پڑیوتی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں اور میں ام فروہ حضرت جعفرصادت کی والدہ فروہ کی والدہ اساء بنت عبدالرحمٰن بن ابو بکر ہیں اور میں ام فروہ حضرت جعفرصادت کی والدہ

بیں اور ان کی والدہ بھی صدیق اکبررضی اللہ عندکی بوتی بیں اس لئے معرت صادق رضی اللہ عند بردے فخرسے فرمایا کرتے تھے۔ مجھے ابو بکرنے دو دفعہ جناہے، اللہ عند بردے فخرسے فرمایا کرتے تھے۔ مجھے ابو بکرنے دو دفعہ جناہے، (الکانی، تدینی الاحد) موزاللہ ۱۹۵۰)

#### حضرت علی رضی الله عنه کی حضرت فاطمه رضی الله عنها کے ساتھ شادی میں صدیق اکبر رضی الله عنه کا تعاون

شخ الطائفہ ابو جعفر موکی نے ضحاک بن مزاحم سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا:۔ ہیں نے حضرت علی بن ابی طالب کو یہ کتے ہوئے سامیرے پاس ابو بکر اور عمر (رضی اللہ عنما) تشریف لائے، اور مجھ سے کنے گئے کہ کیا اچھا ہو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور فاطمہ کارشتہ ان سے طلب کریں! چنانچہ میں ان کے مشورے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں ان کے مشورے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے ہو۔ ؟ میں نے آپ صلی کیا حاجت لے کر آپ نے ہو۔ ؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سے اپنی قرابت، لین اسلام لانے، آپ کی نصرت کرنے اور آپ کے ساتھ مل کر جماد کرنے کاذکر کیا، اس بر آپ نے فرمایا:۔ یا ہول اللہ! آپ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں۔ ؟ ۔ المال اللہ! آپ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں۔ ؟ ۔ المال اللہ! آپ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں۔ ؟ ۔ المال اللہ! آپ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں۔ ؟ ۔ المال اللہ! آپ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں۔ ؟ ۔ المال اللہ! آپ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں۔ ؟ ۔ المال اللہ! آپ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں۔ ؟ ۔ المال اللہ! آپ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں۔ ؟ ۔ المال اللہ! آپ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں۔ ؟ ۔ المال اللہ! آپ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں۔ ؟ ۔ المال اللہ! آپ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں۔ ؟ ۔ المال اللہ! آپ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیں۔ ؟ ۔ المال اللہ الم

ملاباقر مجلسی ایرانی نے (جو حسد اور کینے سے جاتا ہے، بوا گالیال بکنے والا اور لعن طعن کرنے والا ہے) اس روایت کو بردی تفصیل سے اپنی کتاب جلاء العیون میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بس کی بات نہ تھی کہ اس روایت سے تجابل اختیار کرتا۔

1 الدہل۔ ۱ - ۱۹۹) اور صحیح روا بات ہے خابت ہے کہ حصرت ابو بکر ، حصرت عمراور حصرت سعد بن معاذ رضی الله عنهم حضرت علی ﷺ کے نکاح کے گواہ ہتھے۔

(الله الا ١٩١١ مناقب ابن شراشوب ٢٠/٢ جلاء المدون ا/٢١١ )

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

A Comment of the filter of war in

المام بخاری رحمته الله علیه نے صحیح حدیث نقل کی ہے که حضرت ابو بکر رضی الله عند حضرت حسن الله علیہ الله عند حضرت حسن کو جب وہ جھوٹے بچے تھے اٹھا لیتے اور ان سے بیار کرتے ، اور فرمائے مشلبہ میں میں اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہو، علی سے مشلبہ میں ہوتے اور جنتے تھے مشلبہ میں ہوتے اور جنتے تھے

نیزامام بخاری رحمته الله علیه نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کابیہ قول بھی نقل کیا ہے توان کے نقل کیا ہے تقل کیا ہے تقل کیا ہے کہ آپ فرماتے تھے: ۔"محمد صلی الله علیه وسلم کی عزت کرنی ہے توان کے الماری ۱۳۳۸ اللہ بیت کی عزت کرنی۔ (مجمع المخاری ۱۳۳۸)

ندکورہ بالا آثار واضح طور پر بتارہ ہیں کہ خیرامت کی اس مقدس جماعت کے ساتھیوں میں کس قدر مضبوط تعلقات، گری الفت، اور عظیم انس و محبت کے دشتے تھے للذا ہر سچے مسلمان اور غیرت مند مومن کا فرض ہے، چاہوہ عربی ہویا مجمی وہ صدیق آکبر رضی الله عند اور ان کے خاندان کے ساتھ عقیدت اور محبت میں اہل بیت کی سیرت اور ان کے طرز عمل کی اتباع کرے۔

یہ تھا اہل بہت رضی اللہ عنم کا اخلاقی، ایمانی اور شریفانہ طرز عمل اور صدیق آگر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے ساتھ قبلی اور روحانی تعلق۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " ابو بکر کا تعلق مجھ سے ایسا ہے جیسے انسان کے ساتھ اس کی ساعت کا تعلق ہوتا ہے " دعیون الاخبا ارساس، معانی الاخبار ۱۱۹۰۷ کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنماکی اتن عزت و توقیر تھی کہ جب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے وستبردار ہوئے تو ان کے ساتھ صلح کے جو شرائط طے پائے ان میں ایک شرط یہ بھی حقی کہ وہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور خلفاء راشدین کی سیرت کے مطابق لوگوں میں اپنے فرائض بجالا میں گے اور ایک نسخہ میں " خلفاء صالحین" کے الفاظ ہیں۔

عردہ بن عبداللہ نے حضرت باقررحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تلوار بر جاندی وغیرہ جڑنا کیسا ہے۔ ؟ توانہوں نے خرمایا کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی اپنی تلوار کو جڑاؤ کیا تھا عردہ کہتا ہیں نے تعجب سے کہا آپ صدیق سے بیں۔ ؟ تو

آپ نے آیک جنب لگائی اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر فرمانے گئے ہاں میں کہنا ہوں صدیق اور جو ان کو صدیق نہیں کہنا اللہ اس کی کسی بات کو دنیا اور آخرت میں سچانہ کرے۔ ( کف انعمہ ۲/۱۳۵۱)

طبری نے حضرت باقرے ان کابیہ قول نقل کیا ہے میں ابو بکری فعیلت کا انگار نہیں کرتا، اور نہ ہی عمری فضیلت کا انگار کرتا ہوں، لیکن آئی بات ضرور ہے کہ ابو بکر عمر سے افضل ہیں'' سے افضل ہیں''

حضرت جعفر صادق " ہے پوچھا گیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ؟ تو آپ نے فرمایا وہ دونوں حضرات امام عادل، انصاف کرنے والے تھے، حق پر تائم رہے اور حق پر ان کی وفات ہوئی، ان دونوں پر قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہوئی۔ ۱۲/۱ )

اس سلسلہ میں تمام اہل بیت ہے بے شار روایات موجود ہیں اور اس فصل کے اختتام پر جس کا تعلق علی مرتضای اور صدیق اکبررضی اللہ عنما کے گرے تعلقات ہے ، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسد اللہ الغالب کی وہ گفتگو نقل کروں جو آپ نے اپنے ساتھی، دوست اور دین کے ہم سفر حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمائی ہے، اس گفتگو میں وفات کے وقت آپ ان سے فرماتے ہیں :۔

وقال ابو برا الله تعالیٰ آپ پر ابنا فضل و کرم فرمائے آپ مسلمانوں بیں سب سے پہلے اسلام لانے والے ، ایمان بیں سب سے زیادہ مخلص، اور یقین بیں سب سے زیادہ مضبوط ، سب سے زیادہ مستغنی ، سب سے زیادہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ، اور سب سے زیادہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق ، وفضل و کرم سیرت وسلوک بیں مشابست رکھنے والے بیں الله تعالیٰ آپ کو اسلام ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطافروائے ، آپ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے ان کو جھٹلا یا اور ان سے اس الله صلی الله علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے ان کو جھٹلا یا اور ان سے اس وقت امداد فرمائی جب لوگوں نے ان کی اس وقت امداد فرمائی جب لوگ یہ چھے ہیں گئے ، الله تعالیٰ نے اپنی کتاب ہیں آپ کانام صدیق رکھا ہے ( والذی جاء لوگ یہ چھے ہیں گئے ، الله تعالیٰ نے اپنی کتاب ہیں آپ کانام صدیق رکھا ہے ( والذی جاء

A Park

بالصدق وصدق براولنك بم المنتقون) اس آیت سے مراد آپ اور محمر صلى الله عليه وسلم بين ـ

اور بخدا آپ اسلام کے مضبوط قامد تھے، اور کفار کے لئے عذاب تھے، آپ کی جمت کند نہیں ہوئی اور آپ کے نزدیک ہزدلی کا جمت کند نہیں ہوئی اور آپ کے نزدیک ہزدلی کا گزر نہیں ہوئی، اور آپ اس عظیم بہاڑی مانند تھے جمتے آندھیاں ہالا نہیں سکتیں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بدن میں کمزور لیکن اللہ تعالی کے احکام کے بارے میں نمایت مضبوط، اپنی ذات میں نمایت متواضع لیکن اللہ کے ہاں نمایت عظیم، زمین میں جلال والے، مو نمین کی نگانوں میں بڑی شان والے تھے۔

کوئی شخص آپ ہے کوئی غلط امید نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ آپ میں کوئی میلان پاتا مضبوط آوی آپ کے نزدیک کمزور ہوتا جب تک کہ آپ اس سے حق وصول نہ کر لیتے اور کمزور آپ کے نزدیک مضبوط ہوتا جب تک کہ آپ اسے اس کا حق نہ والا دستے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے ہجر و تواب سے محروم نہ کرے ، اور آپ کے بعد ہمیں گراہ نہ فرمائے۔"

2 النسديق اول المخلفاء، عبدالرحل شرقادي. الشيعة والتصحيح ، واكثرموى موسوى عم)

حضرت على اور حضرت فاروق اعظم رضى الله عنهما

اب ہم حضرت علی مرتفئی کرم اللہ وجہ کے اس موقف کو بیان کریں گے جو آپ نے اپنے دوست، اپنے دین کے ہم سفر، اپنے داماد حضرت ام کلثوم بنت فاطمت الزھراء البتول کے شوہر، دوسرے خلیفہ راشد امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اختیار فرمایا، وہ فاروق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، اور آپ کی ذوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنما کے والد تھ، جن کے ذریعہ اللہ تعالی نے اسلام کو مضبوط فرمایا اور اسے عزت بخشی، عربوں کے چک کے مرکز تھ، ان کے مجد و شرف کے بانی اور شان و شوکت کے مؤسس تھے۔ جنہوں نے مرکز تھ، ان کے مجد و شرف کے بانی اور شان و شوکت کے مؤسس تھے۔ جنہوں نے فاری شہنشا ہیت کو تباہ کیا، اور مجوس کسرویت کو بری طرح شکست وی۔

Jak the Spice of the Same

فاری مجوسیوں نے اپنی تاریخ میں حضرت امیرالمومنین عمرین الحظاب، رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی سے بغض و کینہ نمیں رکھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ ہی نے اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی سے بغض و کینہ نمیں رکھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ ہی نے الن کی مجوی حکومت کوختم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو پوراکر نے کے لئے جواس نے عرب مسلمانوں سے کیا تھا۔ آپ نے عربوں کو جمع کیا اور عجمی بادشاہوں کے بالمقاتل ان کو لاکھڑا کیا، اور ان کے ذریعہ ان کے لئکر جرار کو شکست وے کر بری طرح محلوے مکڑے قادسیہ، مدائن جلولاء اور نماوند کے معرکوں میں شکست وے کر بری طرح محلوے مکڑے کر دیا۔ اور مختلف قوموں کو ان کی غلامی اور قہروظلم سے آزاد کیا، پھراس کے بعد بھی ان کی حکومت نمیں قائم ہوسکی۔ ہی وجہ ہے ان فارسی مجوسیوں نے ان کے خلاف سازش کی حکومت نمیں قائم ہوسکی۔ ہی وجہ ہے ان فارسی مجوسیوں نے بیں۔ بلکہ اسے اپنی کی حکومت نمیں ان کوشمید کر دیا، اور ان کی شہادت کے دن خوشیاں مناتے ہیں۔ بلکہ اسے اپنی عید شار کرتے ہیں جس میں خوشی کا اظہار کرنا چاہئے۔ چنانچہ کتاب "الانوار عیم بن الخطاب کے قال النعمانیہ" میں ایک فصل ہے جس کاعنوان ہے، آسانی ٹور عمربن الخطاب کے قال النعمانیہ "میں ایک فصل ہے جس کاعنوان ہے، آسانی ٹور عمربن الخطاب کے قال کے دن کے ثواب کا انگشاف کرتا ہے۔ " اور دار اس مینیہ المی ایک فیل

پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قاتل ابو لولوء (هرمزان کے مجوسی غلام) کا تہران کے قریب مزار بنار کھاہے، جس کی وہ زیارت کرتے ہیں، اور ہس

پر نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، اور آج تک بیہ سلسلہ جاری ہے، اور خمینی نے مزید اس کو خوبصورت بنا دیا ہے، اس کئے اس کے زائرین اور نذرانوں میں اضافہ ہوا ہے۔

فارسی مجوسیوں نے اس سلسلہ میں بہت سی جھوٹی اور باطل روایات گھڑی ہیں،
اور ان سے اپنی کتابیں بھر دی ہیں، آگہ اس عربی اور اسلامی دائمی نشان کو نقصان پہنچا
سکیں، نیز انہوں نے آریخ بر بھی یہ کہ کر افتراء باندھاہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند۔
معاذ اللہ۔ ان سے بغض رکھتے تھے، اور ان سے ڈر کر ان کو اپنی بٹی ام کلنوم کارشتہ دیا
ہے، حالانکہ وہ اسے ناپند کرتے تھے، جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بہاور انسان
تھے جن کو اللہ تعالی کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہیں ہوتی

جب ہم حضرت علی رضی اللہ عنه کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے خطبوں اور اقوال کو بڑھتے ہیں، جوان اللہ الحدید کی کتاب "مشرح نہج البلاغة" شریف

مرتفنی کی کتاب "الشانی اور شیخ الطائفہ القوی کی کتاب "المائی" وغیرہ بیں موجود ہیں، تو ان سے یقینی طور پر بغیر کمی شک و شبہ کا پیتہ چاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ راشد حضرت فلی تھی، اور ان کواس کائٹل راشد حضرت فلوقی آغظم رضی اللہ عنہ الزہراء جاتا تھا۔ اور اپنی رضا و رغبت سے اپنی صاحب زادی حضرت ام کلثوم بنت فاظمہ الزہراء رضی اللہ عنما کا نکاح ان سے فرمایا، اور ان کے خیر خواہ رہے، ان کی اعانت کرتے دہے، اور بہتر سے بہتر مشور سے ویتے رہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو بعض او قات اپنا نائب بھی بنایا، اور انہوں نے وہ نیابت بخوشی قبول فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی قدر و بعض اللہ عنہ نے ان کی مجبت اور حضرت علی منزلت کی بنا پر، اور ان کے نئیک اعمالی اور ان کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لئے مزلدت کی بنا پر، اور ان کے نام پر عمر کھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیت اور تمام اہل بیت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت اور عزت واحزام بین کی سیرت اور آپ کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالی سب سے راضی ہو۔

## حضرت علی کا حضرت عمر فاروق کی بیعت کرنا

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپی خلافت کی بیعت کے صحیح ہونے پر اپنے سے پہلے تین خلفاء راشدین رضی اللہ عنهم کی بیعت کے صحیح ہونے سے استدلال فرمایا ہے۔

شخ الطائفہ ابو جعفر طوی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ سپ نے فیلا ہیں نے بھی عمر کی اسی طرح بیعت کی تھی جس طرح تم نے میری بیعت کی ہے پھر میں نے ان کی بیعت کو پورا کیا۔ اور جبوہ شہید ہوئے تو بچھے بھی ان چھ میں شامل کر دیا، چنانچے میں ان میں شامل ہو گیا جمال انہوں نے مجھے شامل کیا۔

( ITI - T : UNU )

سنہ ۱۱ء ہجری میں اپنی خلافت کے دور میں معلرت اہم المومنین عمر بن المخطاب رضی الله عنہ نے حفرت علی رم الله وجہ سے ان کی صاحب زادی حفرت ام کلتُوم بنت فاظمیۃ الزهراء رضی الله عنها کارشۃ طلب کیا، حفرت علی رضی الله عنه نے فرمایا : میں نے اپنی بیٹیوں کو جعفر کے بیٹوں کے لئے روک رکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی الله عنہ نے الله عنہ نے فرمایا : اے علی! مجھے اس کارشۃ دے دیجے۔ بخداروئے زمین پراس کے ساتھ حسن معاشرت میں مجھ سے بمترکوئی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا: میں نے رشتہ دے ویا، چنانچہ حضرت عمر رضی الله عنه نے حضرت ام کلثوم کو دس بزار میں نے رشتہ دے ویا، چنانچہ حضرت عمر رضی الله عنه نے حضرت ام کلثوم کو دس بزار ویئار مبراواکیا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ کہتے میں نے بیا کہ میرا تعلق اور میرے تعلق، میرے نسب اور میرے رشتہ کے۔ "اس لئے میں نے جایا کہ میرا تعلق اور میرارشتہ بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔

بعقوقی، شراف مقرات نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ام کلثوم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دو بچے بیزان حضرات نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ام کلثوم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دو بچے بیدا ہوئے، زید بن عمر اور رقیہ بنت عمر، رضی اللہ عنم اجمعین، ای سے فقماء نے اس بات کے جواز پر استدلال کیا ہے کہ ہاشی عورت کا نکاح غیر ہاشی سے جائز ہے۔ چنانچہ فرم اللہ میں عالمی لکھتے میں

رُین الدین عالمی لکھتے ہیں۔ رسول الد منی الا علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی کا نکاح عثمان سے کیا :اور اپنی صاحب زادی زینب کا نکاح ابو العاص بن رہیج سے کیا، جب کہ بید دونوں ہاشمی نہیں سے اتا ہے : ۵/۱ سے الکامل ، ۱۲۹/۳ سے المجار وانہایہ : ۱۲۹/۱ سے التاریخ : ۱۲۹/۲ شے التا فی ۱۱۲ سند الکانی : ۵/۲ سند المستدرک : ۲۲/۳ ۱ 3 Houndary

ہیں۔ اس طرح علی " نے اپی بینی ام کلؤم کا نکاح عر" سے کیا، اور عبداللہ بن عمروبن عثمان نے حضرت حسین الی بین فاطمہ سے شادی کی، اور فاطمہ کی بہن سکینہ سے مصعب بن زبیر نے شادی کی۔ جب کہ یہ سب ہاقمی نہیں ہیں۔ مسالک الافھام باب لواحق العقد من الجزء الاول بلاشک حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر حضرت عمرفلدوق رضی اللہ عنہ کے فضل و منزلت، ان پر اعتماد، ان کے فیم و فراست، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و منزلت کے قائل نہ ہوتے تو آپ بھی اپی لخت جگر کا نکاح۔ جو آپ کوسب سے زیادہ بیاری تھیں۔ ایسے شخص سے نہ کرتے جس کی عمر آپ سے بھی زیادہ تھی، نیز آپ نے اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ جمل سے در میان وہ یا کیزہ اور مضبوط اور مبلدک ایمانی رشتے ہیں جن کو دکھے کر تمام اعدادء اسلام کے دل جلتے رہیں گے۔ اور مبلدک ایمانی رشتے ہیں جن کو دکھے کر تمام اعدادء اسلام کے دل جلتے رہیں گے۔

مسلمانوں کی مضبوط بیثت اور جائے پناہ

شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ خضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی جائے پناہ اور مجاؤ ہاوی سجھتے تھے، دیکھتے جب حضرت فاروق آئے آپ نے ان کو ان فارس کے خلاف جنگ کرنے کے لئے خود جانے کا مشورہ لیا تو آپ نے ان کو ان اوصاف کے ساتھ یاد فرایا :اگر آپ بغض نفیس اس دسمن کی طرف جائیں گے اور ان سے جنگ کریں گے، تواگر آپ کو کوئی گرند پنجی، تو مسلمانوں کے لئے دور کے شہوں کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہ ہوگا، اور آپ کے بعد کوئی مرجع نہ ہوگا جس کی طرف وہ رجوع کر سکیس، لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ خود جانے کے بجائے ان کے مقابلہ کے لئے لیک تجربہ کار قائد کا انتخاب فرمائیں اور اس کے ساتھ جنگ آزمودہ اور خیرخواہ مشیروں کو بھی بین بھراگر اللہ تعالی ان کوفتح نصیب فرمائے تو بی آپ بیند کرتے ہیں، اور اگر اس کے بی بھی بین ہوا، تو آپ لوگوں کا سہارا اور مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں تے۔

و نبج البلائم ٤ - ٢٨)

A 6. 15 11 15 11 15 11

مسلمانوں کے محور اور بنیاد

حضرت علی رضی اللہ عنہ ظیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بورے عرصہ میں، ان کے بارے میں بہت زیادہ حریص، ان کی حفاظت کرنے والے، اور ان کے لئے دوام اور بقاء کی آرزور کھنے والے سے، اور چاہتے سے کہ دہ اپنے آپ کو خطرات میں نہ ڈالیس، کیونکہ وہ ان کی نظر میں مسلمانوں کی بنیاد اور ان کی چک کے محور ہیں ہی لئے جب فاروق اعظم میں رضی اللہ عنہ نے آپ سے مشورہ کیا کہ وہ خود بنفس نفیس فاری مجوسیوں کے خلاف ان کی بادشاہت کو ختم کرنے کے لئے اسلامی لشکر کی قیادت کرنا چوسیوں کے خلاف ان کی بادشاہت کو ختم کرنے کے لئے اسلامی لشکر کی قیادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کو جانے سے رو کا کیونکہ آپ کی نظاہ میں است کو ان کی نادر قوات کی ضرورت ہے، لازان کو ایک اچھاپ سالار مقرر کرنے کا مشورہ دیا، اور یہ فتیح و بلیغ گفتگو فرمائی: یہ معالمہ ایسا ہے جس میں فتح اور شکست کا مدار کشرت اور قلت پر نہیں، و بلیغ گفتگو فرمائی: یہ معالمہ ایسا ہے جس میں فتح اور شکست کا مدار کشرت اور قلت پر نہیں، اور جم اللہ کیا اور سے بنیا، اور ہم اللہ کے دو اس اعلی مقام اور اس بلندی پر پہنچا، اور ہم اللہ کے دورہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اپنے وعدہ کو پورا کریگا، اور اپ لشکر کی نصرت فرمائیگا۔

اور مسلمانوں کے امور کو سنبھالنے والے کی مثال اس مضبوط دھاگے کی ہے جو موتیوں کو جمع کر آئے اور انہیں آپس میں جوڑے رکھتا ہے، پھراگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی بکھر کر ادھرادھر پھیل جاتے ہیں، پھروہ سب کے سب دوبارہ جمع نہیں ہوسلتے، اور آخات میں بارچہ تعداد میں کم ہے، لیکن وہ اسلام کی برکت سے کثرت میں ہیں اور اتفاق و

کے دھزے علی رضی اللہ عنے کے اس خطبہ کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں دعزت فذوق رضی اللہ عندی عبت کس طرح موجری تھی، اور وہ ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کو مسلمانوں کے سرماید کی حیثیت سے خلافت پر باتی رہنے کے لئے کتنے حریص تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاروق اعظم ان کے لئے عرب شرف اور شمرت کا نشان جی باتی رہنے کہ حضرت عمر دمنی اللہ عند اس سفر بی جاتے وقت حضرت علی مرتشنی رمنی اللہ عند کو اسلای ورانحاف میں اپنا نائب مقرر کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ آئدہ اس کا ذکر آنے والا ہے۔

and the state of the second of the state of the state of the second of the second of the second of the second

اتحاد کی برکت سے انہیں عزت اور شرف حاصل ہے، لنذا آپ ان کے لئے محور بن جائیں اور ان کی چکی کو چاکی میں ان سے برابر رابطہ قائم رکھیں، کیونکہ اگر آپ یمال سے بنفس نفیس لکل پڑے تو چاروں طرف سے دشمن آپ پر ٹوٹ پڑیں گر آپ یمال سے بنفس نفیس لکل پڑے تو چاروں طرف سے دشمن آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور آپ کو سامنے والوں کے بالقابل بیجے چھوٹو کر جانے والوں کی تھر ذیادہ ہوگی۔

اور اگر عجم نے کل آپ کو اپنے ہاں دیکھ لیا تو آپس میں کہیں گے کہ ہے ہے عربوں کامرکزی انسان، اگر تم نے اسے ختم کر دیا تو آرام وراحت پالو گے، لنذاہی بات سے ان کے لئے آپ کے خلاف لڑنے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی ذیادہ امید پیدا ہو جائیگی، جمال تک دسمن کے لشکر کامسلمانوں سے لڑنے کے لئے روائی کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ ان کی فکر ہے، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جس چیز کو وہ تابند کر آ ہے اسے وہ بدل ڈالے، جمال تک آپ نے دسمن کے لشکر کی کشرت کا ذکر فرمایا ہے، ہم تواس سے پہلے بھی بھی کشرت کے بل ہوتے پر نہیں لڑتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، ہم تواس سے پہلے بھی بھی کشرت کے بل ہوتے پر نہیں لڑتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد کے بل ہوتے پر ائرتے تھے۔" (نج البلانے: ۲ یہ ۲۰)

سابقة گفتگو میں وہ سبق آموز اور گری ولالت ہیں جن پر حضرت علی رضی اللہ عنہ یعتین رکھتے ہتے، اور جس سے ان کے علم و معرفت کی وسعت و کثرت، معالمات کو چلانے اور درست رکھنے کی بلند پایہ صلاحیت کا، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ان نازک حالات میں امت کی قیادت کی اہمیت کا پتہ چاتا ہے۔

ا۔ حضرت علی رضی الله عند اپنی گفتگو میں الله تعالیٰ کے اس وعدہ کی طرف اشارہ فرمارہ بیں، جس میں اس امت کو اس سرزمین میں خلافت دینے کا ذکر ہے، جس کے بارے میں ارشاد باری ہے (وعد الله الذین آمنوا منکم وعملواالصلحات لیست خلف میں الله میں ارشاد باری ہے (وعد الله الذین آمنوا منکم و لیمکن الصلحات لیست خلف میں الدی الذین من قبلہم و لیمکن الله میں الذی ارتفای لهم و لیمکن الدی من بعد خوفتم امنا) الورا ۵۵

" (اے مجموعہ امت) تم میں جولوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو (اس اتباع کی برکت سے) زمین میں حکومت عطافرمائے گا، جیساان سے پہلے (اہل ہدایت) لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے جیساان سے پہلے (اہل ہدایت) لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے

ان کے لئے پیند کیا ہے ( یعنی اسلام ) اس کوان کے ( نفع انٹرت کے لئے ) قوت دے اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل دیگا۔"

نیز حضرت علی رضی الله عندای اس مفتگوی میں رسول صلی الله علیه وسلم کی اس دعا، کی طرف بھی اشارہ فرمارہ ہیں، جس میں آپ نے فرمایا اور جس کو حضرت محمر باقر منظم کے فروایت کیاہے: "اے الله، عمر بن الدخطاب کے ذریعہ اسلام کوعزت و شرف عطا فرما"

( بعد الافورین سی کتاب السماء والعلم )

نیز آپاس سیج خواب کی طرف بھی اشارہ فرمارہ میں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھاتھا، اور جسے امام بخاری میں کیا ہے۔ کا پنی صحیح کتاب میں روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"بجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میں ایک کنویں پر ڈول سے پانی نکال رہا ہوں، پھر ابو بحر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول پانی کے آہستہ آہستہ نکالے، اللہ آئی مغفرت فرمائے، پھر عمر بن الخطاب آئے، اور وہ ڈول ایک بڑے ڈول میں بدل کیا، اور انہوں نے اس سے پانی نکالنا شروع کیا، اور میں نے ان جیسا عبقری انسان نہیں دیکھا جو اس طرح پانی نکالنا ہو، یسال تک کہ لوگ پانی پی کر سیراب ہوگئے، اور انہوں نے جو اس طرح پانی نکالنا ہو، یسال تک کہ لوگ بانی پی کر سیراب ہوگئے، اور انہوں نے اسے اونٹول کو بھی سیراب کر کے بیشا دیا۔ " ( سمج ابخدی: ۵ سے ۱۳)

چنانچہ یہ خواب حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پورا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور غلبہ عطافرہایا، جب مسلمانوں کے گھوڑوں نے فارس کی ممام زمین کو اپنے قدموں سے روند ڈالا اور ان کی باوشاہت کو ختم کر دیا، اور عرب مسلمانوں نے مصر، شام اور دو سرے ملکوں کو آزاد کر دیا۔

۲۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے اپنے اس خطبے میں اپنے اتل بیت رضی اللہ عنہ کو بھی اس جانب توجہ دلائی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہیں، بلکہ وہ عرب اور مسلمانوں کے محور ہیں، اور اگر محور نہ ہو تو پھی نہیں چل سکتی۔ اور میہ مجوس کو بھی اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ آپ عرب اور مسلمانوں کے لئے محور ہیں، اس لئے اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ آپ عرب اور مسلمانوں کے لئے محور ہیں، اس لئے وہ عنقریب کوشش کریں سے کہ ان کو ختم کر کے ان کے ذریعہ عربوں کو ختم کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت علی مرتقنی رضی اللہ عنہ کی رائے کو پہند

فرہایا، اور ان کی فراست اور حسن تدبیر سے مطمئن ہو کر حضرت دین الی و قاص رضی اللہ عنہ کو فارس کی جنگ کے مقرر فرہایا، اور جنگ کی تیاری کے لئے نظر عام کا تھم دیا، ماکہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوجو اس نے اس امت سے فرہایا تھا، چنانچہ مسلمانوں اور فلاسیوں کے در میان قاد سیہ، مدائن، جلواء اور نماوند کے معرکے چیش آئے، جن جن فل فلاسیوں کو در میان قاد سیہ، مدائن، جلواء اور نماوند کے معرکے چیش آئے، جن جن فلاسیوں کو بری طرح محکست ہوئی اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب فرمائی۔ سا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی فراست سے علی علی باللہ تعالی کی فراست سے علی اللہ عنہ کے ختم کرنے میں خرچ کر قوت عرب اور مسلمانوں کے اس محور عمر فلا وق رضی اللہ عنہ کے ختم کرنے میں خرچ کر دی اور بالا تحران کو شمید کرے دم ابیا، لیکن سے اس وقت ہوا جب وہ ان کی حکومت تاہ اور دی اور عرفال دین کو منا سے تھے۔

#### علی مرتضٰی مخلص اور امانتدار نائب و مشیر

جمال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ لینے کا تعلق ہے تواس سلسلہ میں تاریخ اور سیرت کی کتابیں وسیوں مثانوں سے بھری پڑی ہیں، جن میں آپ نے نمایت خیر خوابی سے خلیفہ راشد کو مشورے دیے، اور انحوں نے آپ کی صائب رائے پر عمل فرمایا۔ اور اس کے لئے میں مثال کانی ہے کہ انھوں نے آپ کی صائب رائے پر عمل فرمایا۔ اور اس کے لئے میں مثال کانی ہے کہ

جب حفرت عمررض الله عنه نے فتح عراق کے بعد، اس کی مرزمین کو تقلیم نہ کرنے کا ارادہ فرمایا، تو جن صحابہ کرام نے آپ کی رائے کی تائید فرمایا :اگر آپ نے آج حفرت علی رضی الله عنه شخے۔ جنھوں نے رائے دیتے ہوئے فرمایا :اگر آپ نے آج اس سرزمین کو محابدین پر تقلیم کر دیا، تو بعد میں آنے والوں کے لئے کچھ نہیں بچے گا، اس لئے آپ اس زمین کو وہاں کے باشندول کے پاس ہی رہنے دیں، وہ اس میں کام اس لئے آپ اس زمین کو وہاں کے باشندول کے پاس ہی رہنے دیں، وہ اس میں کام کریں، اس کے محصولات سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور ہمارے بعد آنے والوں کو بھی، تو کوس میں اللہ عنہ نے فرمایا :اللہ نے آپ کو اس رائے کی توفیق عطافرمائی ہے۔ حضرت عمررضی الله عنہ نے فرمایا :الله نے آپ کو اس رائے کی توفیق عطافرمائی ہے۔

المن البعقوني ٢- ١١١) چنانچه آپ کی رائے پر عمل کیا گیا، اور مین عمری نظام عراق میں جاری رہا۔ اس طرح قضاء کے مسائل میں بہت سی روایات وار دہیں کہ بسااو قات حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی رائے کو پہند فرماتے اور فرمایا کرتے تھے: "علی ہم سے زیادہ قضا کو جانے ہیں۔ " بہی وجہ ہے کہ بعض کتابوں میں ایسی مستقل فصلیں مقرر کی گئی ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان فیصلوں کو ذکر کیا گیا ہے جو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں صادر فرمائے تھے۔

جس گرہ کو عمر سے باہد ھا ہے اسے نہ کھولا جائے حضرت علی شیر خدار ضی اللہ عند یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر جاری کر دیا ہے، اس لئے وہ ان کی سیرت اور اعمال کے خلاف کوئی کام نہ کرتے تھے، حتی کہ چھوٹے چھوٹے امور میں بھی ان کی اتباع کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے علم میں نہیں کہ حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کسی امر میں کوئی مخالفت کی ہو، اور جب وہ کوفہ تشریف لائے توان کی کسی ایسی چیز کو نہیں بدلاجو وہ کیا کرتے تھے۔

(الرین النفرة، مبطری مدهده) ابو حنیفه وینوری نے نقل کیاہے کہ جب حضرت علی کوفد تشریف لاسے، تو آب

All the state of the state of

سے کہا گیا :اے امیر المومنین! کیا آپ محل میں قیام فرمائیں سے؟ تو آپ نے فرمایا" بھے اس میں تھرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حضرت عمر است ناپیند فرمائے تھے۔ میں تو رحمد میں تھرول ما" دیوری۔ ۱۵۲ (الاجید القوال، دیوری۔ ۱۵۲)

ائل نجران حفرت علی رضی الله عنه کے پاس آئے اور حفرت عمر رضی الله عنه فرمایا: فرجوان سے معامله کیا تھاان سے اس کی شکایت کی تو آپ نے ان کے جواب میں فرمایا: الاحضرت عمر سیح کام کرتے تھے، لازاجو کام انھوں نے کیا ہے میں اس کو نہیں بدلول گا۔

(كلب الاموال، ابوعبيد- ٩٨ والسنن للبيهتي - ١٣٠/١٠)

اور شریف مرتضی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب فدک کے واپس کرنے کے بارے میں گفتگو کی گئی تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کی مخالفت کرنے ہے انکار کر دیا، اور فرمایا "جھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس چیز کورد کر دول جے ابو بکر نے رو کا اور عمر نے ان کی موافقت کی "

دول جے ابو بکر نے رو کا اور عمر نے ان کی موافقت کی "

اور بلازری اور بحیٰ بن آدم وغیرہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی الله عندجب کوف تشریف لائے تو فرمایا "میں اس کرہ کو کھولنے والانہیں، جے حضرت عمرنے باندھا ہے۔

(فقرح البلدان سم الخراج! ٢٢)

فاروق اعظم مے نز دیک اہل بیت کی قدر و منزلت ہر خوج میں سیح اور قابل اعتاد روایات کے ذریعہ بتاتی ہے کہ حضرت خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ عند اپنے اہل بیت سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت واحزام کرتے تھے، اور عطیات اور حقوق میں ان کو اپنے اور اپنے لئل بیت پر مقدم رکھتے تھے۔

اس کی سب سے بردی دلیل آپ کا وہ طرز عمل ہے جو آپ نے عطیات کی اس کی سب سے بردی دلیل آپ کا وہ طرز عمل ہے جو آپ نے عطیات کی تقسیم کے وقت اختیار فرمایا، جے ابن سعد ابو پوسف بلازر کی لیعقونی اور ابن ابی الحدید یہ

(۱) الطبقات! ۱۳/۳ (۲) الخراج! ۲۸ (۲) فترة الملدان ۱۵۳ (۱۸) الكرخ! ۲/ ۱۵۳.

Bearing of the sail of the

A Maria

وغیرہ نے اپنی کتابول میں ذکر کیا ہے، کہ حضرت عمر فاروق رمنی اللہ عنہ ہے جب
لوگوں کی درجہ بندی اور ان کے لئے عطیات مقرر کرنے کاارادہ فرمایا، تو حضرت فقیل
بن ابو طالب مخرمہ بن نوفل اور جبیر بن مطعم کو بلایا اور ان سے فرمایا : لوگوں کے نام
دیوان رجش میں ان کے مقام اور منزلت کے اعتبار سے لکھو۔ اور سب سے پہلے بی
باشم، پھر بنی عبدالمطلب، پھر عبدالشمس اور نوفل کے نام لکھو پھر قریش کے سب
گروہوں کو لکھو، اور عمر کا نام وہاں لکھو جمال اللہ نے اسے رکھا ہے (یعنی قرابت کے
اعتبار سے) ۔

چنانچ سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب رمنی اللہ عنہ کانام لکھا گیا، اور ان

کے لئے پانچ ہزار درہم مقرر کئے گئے، جب کہ خود حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کے لئے دو دو
ہزار درہم مقرر کئے گئے، اور جب آپ نے اہل بدر کے صاحب زادوں کے لئے دو دو
ہزار درہم مقرر فرمائے توان میں سے حضرت حسن اور حضرت حسین رمنی اللہ عنما کو مشقیٰ
قرار دیا، اور فرمایا کہ بید دونوں اپنے والد کے روزینہ کے برابر پانچ پانچ ہزار درہم لیں مے،
گرونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قریب کا تعلق ہے۔

حفرت امیرالمومنین عرفاروق رضی الله عند کے ہاں اہل بیت کی کیا قدر وقیمت مقی اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے جو ابن انی الحدید نے ذکر کیا ہے کہ حضرت حین عرضی الله عند کو کسی کام کے لئے بلایا، حضرت حین رضی الله عند کی رائے میں عبدالله بن عمر رضی الله عند ہے ملاقات ہوئی، آپ نے ان سے بوچھائے آپ کہاں ہے آرہے ہیں 'جانبوں نے جواب دیا ' میں نے اباجان کے پاس جانے کی اجازت آئی مقی کیکن جھے اجازت نہیں ملی، اس لئے واپس آگیا، 'نیہ جواب من کر حضرت حسین رضی الله عند بھی واپس آگئے، دو سرے روز حضرت عمر رضی الله عند جسی الله عند بھی ایس کے ، دو سرے روز حضرت عمر رضی الله عند جسی ان سے ملے تو پوچھاگہ کیا بات ہوگئی تھی کہ آپ کل نہیں آئے۔' فرمایا ' میں حاضر ہوا تھا لیکن رائے میں آپ کے صاحب زادے سے ملاقات ہوگی، تو انہوں نے بتایا کہ جھے اباجان کے پاس جانے کی اجازت نہیں ملی تو میں بھی لوث گیا۔' اس پر حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا ' کیا آپ میرے نز دیک ان جسے ہیں؟ (نہیں بلکہ آپ کا مرتبہ ان سے عدر نے فرمایا ' بہیں جو عزت ملی ہے وہ آپ بی کی بدولت تو ملی ہے ۔ بہیں جو عزت ملی ہے وہ آپ بی کی بدولت تو ملی ہے ۔ بہیں بلکہ آپ کیا برخہ ان سے بہیں بلکہ آپ کیا برخہ ان سے بہیں بلکہ آپ کیا برخہ ان سے بہیں بین برخوات تو ملی ہے ۔ بہیں بین برخوات تو ملی ہیں برخوات تو ملی ہے ۔ بہیں بورٹ برنا بین کی بدولت تو ملی ہے ۔ بہیں برخوات ملی ہو اس بی کی بدولت تو ملی ہے ۔ بہیں بین برخوات ملی ہو اس بی کی بدولت تو ملی برخوات ان بین برخوات بین برخوات برخوات بین کی برخوات تو ملی ہو ان برخوات ب

اور حضرت علی بن حسین کے اپنے والد حضرت حسین بن علی رضی الله عندست روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی الله عند کا بیہ تول نقل فرمایا ہے: او ہاشم کی عیادت سنت اور ان کی زیارت مستحب ہے

واللال، طوى ١٠/٥ ٢٠٠١

اہل بیت اپنے بیٹوں کا نام عمر فاروق کے نام پر رکھتے تھے

اہل بیت کے بہت سے حضرات نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت عمر فاروق رضی
اللہ عنہ کے نام پررکھی، جس سے ان کا مقصد ان کی شخصیت سے اپی محبت و عقیدت کا اظہار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی قدر و منزلت اور ان کے عظیم کا رناموں، اونچے اخلاق، اور امت اسلامیہ کی شان بلند کرنے، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا اعتراف، اور ان گرے تعلقات کا افرار تھا جو آپ اور اہل بیت کے در میان کرنے کا اعتراف، اور ان گرے در میان والدی اور سرال کی صورت میں موجود تھے۔

 Be a Bath as a to matter. While the waste bearings

س- ای طرح حضرت حسین رضی الله عند سے این ایک صاحب ذادے کا نام عمر ركصا، جناب خوكي لكصة بين: (عمر بن حسين بن على عليه السلام ، واقعه طف بين اليخ والد ے سامنے قبل ہوئے ابن شراشوب نے مناقب میں ان کوذ کر کیا ہے)

( سوا/ ٢٩ ريكمو جاء العيوان، على ١٨٥ تهم ومثر الجرعة)

م - ان کے بعد حفرت علی بن حسین زین العابدین نے اپنے ایک صاحب زادے کا نام اینے چیا، اینے پھو بھا اور اینے دادا کے دوست حضرت عمر رضی اللہ عند کے نام بر ر کھا۔ اور بیہ وہ عمر اشرف ہیں جو حضرت زید بن علی بن حسین " کے حقیقی ممالی ہیں اور حضرت زید سے عمر میں بڑے ہیں۔ ان کے بارے میں شیخ مفید لکھتے ہیں: (حصرت عمر بن على نمايت فاصل اور جليل القدر شخصيت سقے، اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صدقات اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صدقات کے متولی تھے۔ پر بیزگار اور مخی

( الارشاد ٢٦١ عدة الطالب ١٩٣٠ الفصول ٢٠٩مم رجال الحديث ١٢ / ٥١ - ٥٢ )

اور یہ حضرت محمد باقر کے بھائی اور حضرت جعفر صادق کا سے چیاہیں۔ ٥- اسى طرح حضرت موسى بن جعفرنے جن كالقب كاظم ہے اسے ايك صاحب زاوے کانام عمرر کھا۔ جیسا کہ اربلی نے ذکر کیا ہے۔ (کف العد العد ال ان یانچ بوے بوے ائمہ کرام (حفرت علی، حفرت حسن، حفرت حسین، حضرت على بن حسين، حضرت موسى بن جعفررضى الله عنهم ) في اليخ صاحب زادول كا نام عمرر کھاب

٢- ابو الفرج نے ذکر كيا ہے كه حفرت حسين بن على بن الحن كے ساتھ جن لوگوں نے خلیفہ ہادی کے دور میں معرکہ فتح میں خروج کیا ہے ان میں لیک حضرت عمر بن اسحاق بن حسن بن على بن حسين بن على بن ابي طالب سق - (مقال الطالبين ١٣٦١) ے۔ نیزان کے ساتھ خروج کرنے والوں میں حضرت عمر بن حسن بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب تھے۔

٨- اور مستعين بالله كے دور ميں جن حفرات في خروج كياان مي حفرت يحيٰ بن عمر بن حيين بن زيد بن على بن حيين بن على بن ابي طالب و مقائل الطابین ۱۵۳ او حضرت یعیٰ کے والد غمر زید بن علی کے يوتے ہيں۔

حضرت علی مرتضلی کے نز دیک حضرت عمر فلاوق کا مقام سابقة تفصيل سے بخوبی بداندازه لكا يا جاسكتا ہے كه حضرت على مرتضى اور حضرات لل بیت رضی الله عنهم کے دلوں میں حضرت عمر فلروق رضی الله عند کی کتنی قدر و منزلت تھی، یمی وجہ ہے کہ ان کے فراق پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا، چنانچیہ آپ کے چازاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عندما کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب جاریائی پر رکھا گیااور لوگ ان کے ار دگر د جمع ہو گئے ، اور ان کے لئے دعااور نیک کلمات کہنے لگے میں بھی وہاں موجود تھااور قبل اس کے کہ ان کی چار پائی ت المائي جائے، اچانك أيك شخص نے ميرے كندھے كو پكڑا، ميں نے گھراكر ديكھا تو وہ حضرت على رضى الله عند تھے۔ انہول نے حضرت عمررضى الله عند كے لئے وعاكر ع ہوئے فرمایا" آپ نے اپنے بعد ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑا جو مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو، کہ میں اس جیسے اعمال لے کر اللہ تعالی سے ملاقات کروں، اور بخدا مجھے یقین تھا کہ الله تعالى آپ كوايخ دوساتھيول (نبي كريم صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابو بكررضي الله عنه) کے ساتھ جمع فرمائے گا، کیونکہ میں نے بسااو قات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا بیں گیا، اور ابو بمر عمر گئے، میں داخل ہوا اور ابو بمر عمر داخل ہوئے، ا میں نکلااور ابو بکر و عمر <u>نکلے"</u> ومیح بخاری! ۵/۱۲)

اور حضرت علی رضی الله عنه نے حضرت عمررضی الله عنه کی وفات کے بعد ایک موقع بريون فرمايا" خضرت عمررضي الله عنه ايني آزمائش مين خوب كامياب موسئ ، انهون نے بچی کو سیدها کیا، بیاری کا علاج کیا، فتنه کا گلا محوثا، اور سنت کو قائم کیا۔ صاف تھرے بے عیب چلے محے، دنیا کی خیر کو پالیا اور اس کے شرے نیج سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجالائے، اور اس کا حق بجالانے میں سب سے زیادہ متقی تھے آپ دنیا ہے رخصت ہو گئے ، اور لوگوں کو ایسے مختلف راستوں میں چھوڑ گئے جہاں بھٹلے ہوئے انسان

کومیح راسته نبیل ملیا، اور میح راسته پر چلنے والے کو یقین حاصل جیس موتا۔

# حضرت على اور حضرت عثان ذوالنورين رصى الله عنما

حضرت ذوالنورین عثمان بن عفان رضی الله عنه تیسرے خلیفه راشد، رسول الله صلی الله علیه وسلم کے محبوب، اور آپ کی دو صاحب زادیوں حضرت رقیه اور حضرت ام کلثوم رضی الله عنه کے ہم زلف ہیں جن سے کلثوم رضی الله عنه کے ہم زلف ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اور جضوں نے امت کو ایک مصحف پر جمع فرمایا۔

آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے اور اس پر ثلبت قدم رہنے والے سے مسلمانوں میں سے بھے اسلام لانے والے اللہ علیہ مسلمانوں میں سے بھے، ابنا اکثر سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی شمادت دی۔ آپ ان صحابہ میں تھے جنھوں نے علم، عمل، تنجد، جماد فی سبیل اللہ اور صلہ رحمی جیسے صفات کو جمع کر رکھاتھا۔ آپ حضرت علی مرتضلی سے تقریباً اٹھائیس سال بوے تھے۔

آپ نے فتوحات میں توسیع کا تھم دیا، اور آپ کے مبلاک دور میں خراسان اور اللہ کے دوس میں خراسان اور فلاس کے دوسرے شہر فتح ہوئے، اور آپ کے عمد میں عرب مسلمانوں نے فارس کی جڑ کو اکھیڑ بھینا، اور روئے زمین پر ان کے قبضہ میں کوئی ایک شہر بھی باتی نہیں رہا۔ اس لئے فارس مجوی ان سے نفرت کرنے گئے، اور ان کی پاکیزہ اور نیک سیرت کو بگاڑنے کے لئے جھوٹے قصے اور کمانیاں بنائیں۔

خوارزی، اربلی اور مجلسی و غیرہ علماء نے لکھاہ کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ ہی وہ شخص ہیں جنھوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مرحضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، اور وہ اس طرح کہ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی ذرہ چار سو ورہم میں خریدتے ہی وہ ذرہ ان کو بطور ہدیہ پیش کر دی۔ حضرت علی رضی ورہم میں خریدلی ، پھر خریدتے ہی وہ ذرہ ان کو بطور ہدیہ پیش کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا : میں نے وہ ذرہ اور درہم لئے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ عنہ نے فرمایا : میں نے وہ ذرہ اور درہم ڈال دیئے، اور آپ سے حضرت عثمان کے اس احسان سے سے سامنے وہ ذرہ اور درہم ڈال دیئے، اور آپ سے حضرت عثمان کے اس احسان

کاذکر کیا، تو آپ صلی الله علیه وسلم نے ان کے لئے خیری دعا فرمائی المناقب، خوارزی ۲۵۲ مشف النده، اربل ۱/ ۳۵۹ بعد الاثوار ۲۹۰ ۲۰۰۰

اور مسعودی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنداس مبارک زواج کے گواہوں میں سے ایک تھے۔ (آری المسعودی ۱۳۲۴) تفاری اللہ عند نے گواہوں میں سے ایک تھے۔ (آری المسعودی ۱۳۵۴) حضرت عمررضی اللہ عند نے جب فلافت کے لئے چھ آ دمیوں کا انتخاب فرمایا آکہ ان میں ہے ایک کو فلیفہ منتخب کیا جائے اور سب حضرت عثمان رضی اللہ عند پر متفق ہو گئے ، نؤسب سے پہلے آپ کی بیعت کرنے والے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عند عند سے ، اور دوسرے نمبر پر آپ کی بیعت کرنے والے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند ہے ، اور دوسرے نمبر پر آپ کی بیعت کرنے والے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند

المالي، طوي ٢١/٢ طبقات أن سعد ٢١/٢ م

اور اہر ابیعت میں حضرت علی کا وہ جذبہ کار فرماتھا کہ آپ مسلمانوں کو متحد اور متنق دیکھنا چاہتے تھے، جب کہ وہ اپنے آپ کو اس خلافت کا حفدار سجھتے تھے۔ حضرت علی خضرت عثمان کی بیعت کے بعدان کے نمایت مخلص، خیرخواہ، اور وفادار معاون رہے۔ مورخین نے ان کے وہ عدالتی فیصلے ذکر کئے ہیں جو انموں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں صادر فرمائے ہیں۔

والدخاد ١١٢ - ١١٣ الكنى ٤- ١١٥ )

آپ کے صاحب زاروں اور دوسرے اہل بیت نے آپ کے جھنڈے کے نیجے جہاد کیا ہے، چنانچہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنم عبداللہ بن ابی السرح کی قیادت میں برقہ اور طرابلس کی فتح میں شریک ہوئے۔ ( آری ابن طرون ۲ سال ۱۰۳ اسی طرح سے حضرات خراسان، طبرستان اور جرجان وغیرہ کی فتح میں سعید بن العاص اموی کی قیادت میں شریک ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنفس عثمان رضی اللہ عنہ نے بنفس عثمان رضی اللہ عنہ نے بنفس نفیس بار بار ان کا دفاع کیا اور لوگول کو ان سے دور کیا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو روک ویا، اور ان سے در خواست کی کہ وہ گھر میں تشریف رکھیں۔ نے آپ کو روک ویا، اور ان سے در خواست کی کہ وہ گھر میں تشریف رکھیں۔ بھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو روک ویا، اور ان سے در خواست کی کہ وہ گھر میں تشریف رکھیں۔

حضرت حسین رمنی اللہ عند اور اپنے بھینے حضرت عبداللہ بن جعفرر منی اللہ عند کو جھرت عبداللہ بن جعفرت حسن منی اللہ عند وجھرت عثان رصی اللہ عند کی حفاظت کے لئے بھیجااور اس دوران حضرت حسن رمنی اللہ عند دفر می اللہ عند دا۔ اوجمت بو مجھے ( تازع کی تابوں میں اس کی تنسیل موجود ہے۔ دیموانیا بالٹراف د۔ دو تدی طیفہ دا۔ اوجمت بی البلاغہ سا۔ ۱۸۱ وغیرو)

حضرت علی اس کے نزویک حضرت عثمان اللہ کا مقام

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک اللہ عنہ کے نزدیک اللہ عنہ کان رضی اللہ عنہ کام سے فاہر ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ نے ان کو امن وقت مخاطب کیا جب لوگوں ۔ نے آپ کو ان کے پاس بھیجا، آپ نے فرمایا:

"لوگ میرے پیچے کھڑے ہیں، انہوں نے بچھے آپ کے پاس بھیجا ہے، ہخدا میں جس حیران ہوں کہ میں آپ سے کیا بات کروں، مجھے کوئی ایسی بات معلوم نمیں جس سے آپ بے خبر ہوں، اور نہ میں آپ کو کسی ایسے امر کی طرف راہنمائی کروں جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ جو پچھ ہم جانے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے کسی چیز میں سبقت نمیں کی جس کی آپ کو خبر دیں۔ اور نہ ہی ہم نے کوئی چیز ظلوت میں حاصل کی ہے جے ہم آپ تک پنچائیں۔ جو پچھ ہم نے دیکھا وہ آپ نے بھی ویکھا، جو کچھ ہم نے دیکھا وہ آپ نے بھی ویکھا، جو کچھ ہم نے ساوہ آپ نے بھی سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحب آپ کو بھی اس طرح نصیب ہوئی ، اور حضرت ابو بکر " و عر" حق پر عمل در آمد کر نے کے آپ سے زیادہ مستحق نمیں۔ اور آپ رشتہ قرابت میں ان دونوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان دونوں کو حاصل نہیں ہوا۔ اب آپ اپنے بارے دابادی کا وہ شرف حاصل ہے جو ان دونوں کو حاصل نہیں ہوا۔ اب آپ اپنے بارے میں اللہ سے ڈریں کیونکہ بخدا آپ اندھے نمیں ہیں کہ آپ کو دکھایا جائے اور جائل میں اللہ سے ڈریں کیونکہ بخدا آپ اندھے نمیں ہیں کہ آپ کو دکھایا جائے اور جائل

نمیں کہ آپ کو سکھایا جائے ( نیجاب الدند! ۳۸/۲)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس بیان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کمل
ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصاحبت پر کواہی ہے، اور یہ کہ ان کا
علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کی طرح ان کی معرفت ان کی معرفت جیسی ہے۔ اور
وہ اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہال ان کی
بڑی قدر و منزلت ہے۔

نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک صاحب زادے کا نام حضرت عثمان من اللہ عنہ کے نام حضرت عثمان من علی بن ابی طالب ہیں، اور یہ حضرت ابو الفضل عباس کے حقیق بھائی ہیں، ان دونوں کی والدہ حضرت ام البنین بنت حرام بن خالد بن صعصعہ ہیں اور یہ عثمان اور ان کے بھائی عباس دونوں اپنے بھائی حضرت عثمان بن علی خالد بن صعصعہ ہیں اور یہ عثمان اور ان کے بھائی عباس دونوں اپنے بھائی حضرت عثمان بن علی حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ اور شہادت کے وقت حضرت عثمان بن علی کی عمراکیس سال تھی۔ ( الله شاد، منید المامان الطالین شمر مبل الدیث الم ۱۲۲۱۔ ۱۲۵ )

کی عمراکیس سال تھی۔ ( الله شاد، منید المامان کا ساسلہ بھی جاری رہا، حضرت عثمان رضی نیزائل عثمان اور اہل بیت میں رشتوں کا ساسلہ بھی جاری رہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوصاحب زادیوں سے میکے بعد و گرے شادی کی، اور آپ کے صاحب زادے حضرت ابان بن عثمان نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی صاحب زادی ام کلثوم سے شادی کی ( العدون ابن قسیم ۱۲۲)

اور حضرت عثمان رضی الله عنه کے پوتے حضرت زید بن عمرو بن عثمان نے حضرت حسین بن علی رضی الله عنه ماکی صاحب زادی حضرت سکینه سے شادی کی۔ حضرت حسین بن علی رضی الله عنه ماکی صاحب زادی حضرت سکینه سے شادی کی۔ ( طبقات ابن سعد ۱/ ۳۴۹ جسهرة انباب العرب، بن حرم، معارف ابن قنید ساوی

اور آب کے دوسرے بوتے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عثمان نے حضرت سکینہ کی بمن حضرت فاطمہ بنت حسین بن علی سے شادی کی۔

ال معارف اين قتيد ٩٣ طبقات اين معد ٨- ٣٣٨ )

A martin March 1 th and the

اور حضرت مروان بن ابان بن عثمان "ملے حضرت ام القاسم بنت حسن مختی بن حسن بنی بن حسن بنی بن حسن بنی بن حسن بن علی بن ابی طالب سے شادی کی اللہ المرب ۱۸۵ المدرة ۱۸۵ المدرق المدرق

#### حضرت على مرتضى رضى الله عنه كى اولاد

حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے دو صاحب زادے (حضرت حسن الله محضرت حسن الله علام کیا کیونکہ ان دو محضرت حسن از دول کے علادہ اپنی اولاد کے نام رکھنے میں فاص دلچی کا اظہار کیا کیونکہ ان دو صاحب زادول کے نام حسن اور حسین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کے نام ان حضرات کے نام پررکھے جن سے آپ کو محبت و عقیدت تھی، اور جو آپ کے قلبی دوست اور راہ ہدایت کے ساتھی تھے، چنانچ آپ نام پر، اپنے چچا حضرت عباس کے نام ہر، اپنے چچا حضرت عباس کے نام، ورسرے چچا حمزہ شہید کے نام، اپنے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب شہید کے نام، اور اپنے احباب اور راہ ہدایت کے ساتھیوں حضرت ابو بکر، حضرت عمراور حضرت عثان رضی اللہ عنہ میں اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادوں کے نام رکھے نیز آپ نے اپنی صاحبزادیوں کے نام زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں اور آپ کی ازواج مطہرات کے ناموں پر رکھے۔

علاء انساب کااس بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد کرکی گئی ہے اور اسٹیوں کی تعداد کرکی گئی ہے اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بعض اولاد بچپن میں فوت ہو چکی تھی۔

اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بعض اولاد بچپن میں فوت ہو چکی تھی۔

اب ہم اختصار کے ساتھ آپ کے صاحب زادوں اور صاحب زادیوں کا ذکر اب ہم اختصار کے ساتھ آپ کے صاحب زادوں اور صاحب زادیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل کتب تواریخ پر اعتماد کیا گیا ہے۔

مرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل کتب تواریخ پر اعتماد کیا گیا ہے۔

حسہرة انساب العرب، ابن حرم۔ تاریخ ابن عساکر، تاریخ الیعقوبی،

الارشاد، مفيد، مقاتل الطالبين، ابوالغرج، عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب، منتهى الامال، اور الفصول المهمة وغيره.

#### صاحب زادے

| ب"، آپ کے سب سے بوے صاحب                                                  | (١) حسن بن على بن ابي طالم                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                           | زاوے                                      |
|                                                                           | (٢)حسين بن على بن ابي طالب                |
| الله بحيين ميس وفات بإنى                                                  | (٣)محسن بن على بن ابي طالب                |
| ریخ<br>از بچین میں وفات پائی<br>پیہ دسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمیہ بتول رضی | ان تتنون حفرات کی والدہ حضور صلی اللہ علم |
|                                                                           |                                           |
| جوابن الحنفيه سے مشہور ہیں۔                                               | (١٧) محمد بن على بن ابي طالب،             |
| جوابن الحنفيد سے مشہور ہیں۔<br>ں بن مسلمہ ہیں جو قبیلہ بنی حفیہ سے تعلق   | ان کی والدہ حضرت خولہ بنت جعفر بن قبیر    |
|                                                                           | المقتم بيلو                               |
| ر تھیں، بیراپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ                                  | (۵) محمد اصغر، أن كي والده أم وله         |
| 6                                                                         | عندكے ساتھ شهيد ہوئے                      |
| بت ابوالفضل ہے، اور ان کو سقاء ابو قربہ بھی                               | (٢)عباس بن على الكبران كى كنه             |
| دعند کے ساتھ شہید ہوئے، ان کی والدہ ام                                    | کہتے ہیں، اپنے بھائی حضرت حسین رضی الڈ    |
| سعد قبیلہ سے تعلق رکھتی ہیں                                               | البنين بنت حرام بن خالديس جوبن صعد        |
| ے میں بھی کما جاتا ہے کہ اینے بھائی حضرت                                  | (2)عباس اصغر، ان کے بار                   |
|                                                                           | حبین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوہے       |
| ائی حضرت حسین رضی الله عند کے ساتھ شہید                                   | (٨) عثمان بن على الأكبر، البيخ بھ         |
|                                                                           | 2 %                                       |

| (٩) عنمان بن على الأصغر، أسيخ والدكي زند في من وذا وي                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٠) جعفر بن على الاصغر، اسنة بهلاً وحفرت حسيس منسراة من سرية                                                                                                     |
| (٩) عمان بن علی الاصغر، اپنے والد کی زندگی میں وفات پائی<br>(١٠) جعفر بن علی الاصغر، اپنے بھائی حضرت حسین رمنی اللہ عنہ کے ساتھ<br>شہید ہوئے۔                     |
| (۱۱) جعفرالاصغر، اپنے والد کی زندگی میں وفات پائی<br>(۱۲) عبداللہ بن علی الا کبر، ان کی کنیت ابو محمہ ہے، اپنے بھائی حضرت حسین<br>منی اللہ عند کر برائز مشر میں ب |
| (۱۲) عبدالله بن على الاكبر، إن كي كنت الوقع من إيه مزيها في حضرة وحسين                                                                                            |
| الله عنه کے ساتھ شہید ہوئے<br>ماران اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے                                                                                                    |
| (١٣٠)عبدالله الاصغر                                                                                                                                               |
| اور عثمان ، جعفر، عبدالله اور عباس ان سب كي مان ام البنين بين ، أور ان مين عباس سب                                                                                |
| سے بڑے ہیں                                                                                                                                                        |
| ( ۱۲ ) عمر بن على الا كبر جواطرف كے لقب ہے مشہور ہيں ، ان كى والدہ صهباء                                                                                          |
| بنت ربیعه بن بحربن ثعلبیه بین                                                                                                                                     |
| (١٥) عمر بن على الاصغر                                                                                                                                            |
| (١٦) ابو بكر عتيق بن على، اپنے بھائي حسين رضي الله عنه كے ساتھ شهيد                                                                                               |
| ہوئے، ان کی والدہ لیلی بنت مسعود بن خلار تمیمید ہیں۔                                                                                                              |
| (١٧)عبيدالله بن على ، ان كى كنيت ابو على ہے ، بيد ابو بكر بن على كے بھائى ہيں ،                                                                                   |
| یہ حضرت مصعب بن زبیر کے ساتھ مختار کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید                                                                                                     |
| ٠٤ - ١٤ - ١٤ - ١٤ - ١٤ - ١٤ - ١٤ - ١٤ -                                                                                                                           |
| (۱۸)عبدالر حمان بن علی ابن ابی طالب                                                                                                                               |
| (١٩) حمزة بن على بن ابي طالب                                                                                                                                      |
| (۲۰)عون بن على بن ابي طالب                                                                                                                                        |
| (٢١) يجيٰ بن على، بجين ميں فوت ہوئے، ان كى والدہ اساء بنت عميس                                                                                                    |
| خشعمید ہیں، وہ حضرت جعفر طیار کی بیوی تھیں، ان کی شمادت کے بعدان سے حضرت                                                                                          |
| ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کرلیا، ان سے ان کے صاحب زادے محد بن ابی بکر                                                                                     |
| يبدا ہوئے، حضرت صديق اكبرائى وفات كے بعد حضرت على رضى الله عنه نے ان سے                                                                                           |
| شادی کرلی-                                                                                                                                                        |

Scanned with CamScanner

#### حضرت على رضى الله عنه كانسب ان كى اولاد بين صرف بالحج مساجز وول سے چلا، اور وہ بانجے بين چلا، اور وہ بانجے بير بين (۱) حضرت حسن (۲) حضرت حسين (۳) حضرت محمد بن حفيه (۳) حضرت عباس اور (۵) حضرت عمررضى الله عنم اجمعين

### آپ کی صاحب زادیاں

| ·          | . زينب ألكبري، ان كي والده حضرت فاطمنة الزهراء رضي الله عنها بين، ان كح                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نادی ا۔    | یے جیا کے لڑکے عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی۔                                                   |
| t          | مىغرى                                                                                          |
| <u></u> ۳  | ام كلثوم الكبري، ان كي والده بهي حضرت فاطمنة الزهراء رضي الله عنها بين او                      |
|            | حضرت اميراكمومنين عمرفاروق رضى اللدعندس بهوااوران سے زيد بن عمراور رآ                          |
| بنت عمر    | رپدا ہوئے۔                                                                                     |
| س          | ام کلثوم انصغری                                                                                |
| ۵۵         | رقیه الکبری                                                                                    |
| ۲,         | رقية الصغرئ                                                                                    |
| ∠          | فاطمه الكبرى                                                                                   |
| Λ          | فاطمه الصغوى                                                                                   |
| 9          | فاخته                                                                                          |
| † <b>•</b> | امة الله                                                                                       |
| ή,         | جمالنہ، ان کی کنیت ام جعفر ہے<br>رملة ، ان سے معاویہ بن مروان بن تحکم اموی نے شادی کی<br>ام سا |
| jř         | رسلة ، ان سے معاویہ بن مروان بن تھم اموی نے شاری ک                                             |
|            | ام سل                                                                                          |

۱۶.....ام الحن ۱۵.....ميونه ۱۲.....ميونه ۱۵.....فليج ۱۸....المه رضي الله عنم اجمعين



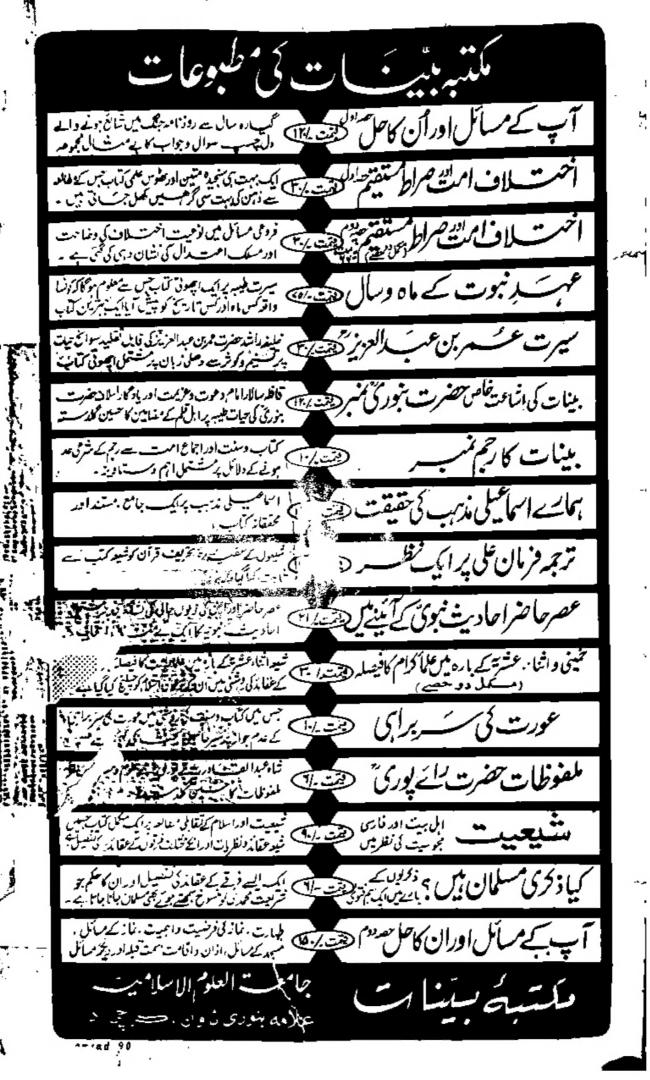